

# یه کتاب

غالب کے دوسوسالہ یومِ ولا دت پر بطور خراجِ عقیدت پیش کی جار ہی ہے۔

قطعہ تاریخ
ہوئے یوم غالب کے دو ہو ہری ہوئے میں کہ کل اردو والے ہوئے ہوئے میں ہوگاء ہوگاء

# ائداز بپال اور ....

ابراجيماشك

نديم پبليكيشنز

C-3,Flat No;302,Al-Ansar Millat Nagar, Andheri(w) Mumbai-400053

### ابراہیم اشک

کتاب :اندازییان ادر.....(تقید)
مصنف :ابرا بیم اشک
اشاعت :اکوبر۲۰۰۱ء
تعداد :پانچ سو
مطبع : بیمارت پریس ممبئ
اهتمام :قرصد یقی
قیت :۱۰۰ روپ
سرورق :اعجاز احمرصد یقی
کپیونز کمپوزنگ: ادعو چین پید

7/3121, Gajanand Colony,Govandi, Mumbai-43 Phone:5557484,5587860 Email:urduchannel@hotmail.com

ديم پيليکيشنز C-3,Flat No;302,Al-Ansar Millat Nagar, Andheri(w) Mumbai-400053

ملنےکاپتہ

(۱) مکتبه جامعهٔ کمینید د بلی علی کژهاورممبی برانج (۲)'' بک ایمپوریم' سبزی باغ پینندیم (۳)'' مکتبه دین وادب' امین آباد، کهنوَ.

ناشر :

#### ANDAZ-E-BAYAN AUR...

By IBRAHIM ASH'K Price.Rs:100/-

# انتساب

اس خدائے برتر کے نام جس نے مجھے کی کیا اور غالب جیسے شاعر کے اشعار کو مجھنے اور شعر کہنے کی صلاحیت عطاکی

-ابراہیم اشک

# اندازبیال اور . . . . .

غالب کے اشعار کی شرح لکھنا گویا ایک نئے تخلیقی عمل سے گزرنا ہے ۔ جس کے لیے تنقیدی شعور سر زیادہ تخلیقی قوت درکار ہے . ایسی کئی مثالیں ہمار م سامنے موجود ہیں که اپنے عہد کے کئی بڑ ر اور کامل نقّاد غالب کے اشعار کی صحیح اور مکمل شرح لکھنے میں ناکام رہے ہیں . اس کی ایک خاص وجه یمی سے که ان میں علم اور دانشوری کی کوئی کمی بھلے ہی نہ رہی ہو لیکن تخلیقی عمل کی خداداد صلاحیت میں ضرور کہیں کوئی کمی رہی ہوگی ۔

ابر اہیم اشک

اک عمر صرف ہوئی اشک تب کمیں جانا مقام میر کیا عظمتِ اسد کیا ہے عالب اور میر کو پڑھنااور سجھناہر کس وناکس کے بس کی بات نہیں۔انہیں سجھنے کے لیے باربار پڑھنے اور ایک عمر صرف کرنے کے بعد ہی ہمیں اس بات کا ندازہ ہوتا ہے کہ مقام میر کیا ہے۔ یہ شاعر کتنا عظیم اور مرتبے والا ہے۔اردو ذبان وادب میں اگر اسے خدائے تخن کما

جاتا ہے تو کیوں کماجاتا ہے ؟ کیو نکہ ہر کسی کو تو خدائے بخن کادرجہ نمیں دیاجا سکتا ہے۔اس کے کلام میں کچھے توالی غیر معمولی خوبیال ہول گی جن کی بنا پر میر کو خدائے بخن کما کیا ہے۔

عالب کو بھی اردوکا عظیم شاعر کھاجا تا ہے۔ اب تک جتنی کہائی عالب کے کلام پر لکھی مٹی ہیں اردو کے کسی بھی اہم شاعر پر نہیں لکھی گئی ہیں۔ اس کے باوجود الی کئی ہیں جن پر مزید لکھاجا سکتا ہے۔ اور یہ سلسلہ تب تک ختم نہیں ہو سکے گاجب تک اردوزبان واوب کی دنیا آباد ہے۔

ہر شاعر غالب اور میر کواپے پہندیدہ شعراء میں شار کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک عام روایت می بن گئی ہے بھلے ہی پھر وہ شاعر میر اور غالب کے بارے میں پچھے جانتا ہویانہ جانتا ہو۔ لیکن میں میر و غالب کو جب اپنے پہندیدہ شعراء میں شار کرتا ہوں تو میرے نزدیک غالب اور میرکی تمام ترخوبیاں روشن ہوتی ہیں۔

میر کے یمال میں نے عظمت ووسعت ہی دیکھی ہے اور فکر و خیال کی ر فکر تک بلندی ہی، احماس کی محمر انکی کا ایک ہے کرال سمندر بھی دیکھا ہے۔ اور انا نیت کے جذبے سے پر نور کر دارکی طوہ سامانیوں سے بھی لطف اندوز ہو تار ہا ہوں۔ ان کی سادگی پر بھی لٹ جانے کو جی چاہتا ہے اور ان کی معنی آفر نی کا بھی معتقد ہو تا پڑتا ہے۔ میر جتنے سادہ بیں استے ہی چید ، بھی بیں۔ وہ خود کہتے ہیں۔

شعر میرے ہیں گو خواص پند مُفتگو پر مجھے عوام سے ب

غاتب فکرومعنی کے شاعر بیں ان کی شاعر می اعبازے کم شیں ایسے ایسے مضامین انھوں نے باندھ دیئے بیں کہ عقل گم ہو کررہ جاتی ہے۔ان کے اشعار گنیدہ معنی بیں۔ ہرا یک شرح تکھے والا غالب کے شعرے کوئی نیامنہ وم تلاش کر تاد کھائی دیتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ چر بھی تشکیر قرار بتی ہے۔ اب تک سب سے زیادہ ویوان غالب کی شرحیں تکھی گئی ہیں۔ اور یہ شرحیں اپنے عمد کے تمام مشہور عالم اور دا نشوروں نے تکھی ہیں۔ ان ہیں مولانا الطاف حسین حاتی، نظم طباطبائی، حسرت موہائی، نیاز فتح پوری، مولانا شوکت میر مخی، عبدالرحمٰن مجوری، علامت یؤو موہائی، علامت سامجددی، حضرت یؤو دوہلوی، آغا محمر باقر، پنڈت جوش ملسیانی، نواب جعفر علی خال اثر تکھنوی، یوسف سلیم چشتی، شاب الدین مصطفیٰ، جوش ملسیانی، نواب جعفر علی خال اثر تکھنوی، یوسف سلیم چشتی، شاب الدین مصطفیٰ، نیر مسعود، مولانا غلام رسول میر، منظور حسین عبای اور مش الرحمٰن فاروقی تک سب ہی نے غیر مصور نار کے اشعار کواپ فنم وادراک کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود غالب کے کئی اشعار اب بھی ایسے ہیں جن پر نے سرے نے فور و فکر کرنے کی ضرورت مجھے غالب کے کئی اشعار اب بھی ایسے ہیں جن پر نے سرے نور و فکر کرنے کی ضرورت محموس ہوئی جبکہ ہیں عہد حاضر کے مشہور نقاد محموس ہوئی جبکہ ہیں عہد حاضر کے مشہور نقاد وردانشور مش الرحمٰن فاروقی کی کتاب تعبیم غالب کابغور مطافعہ کرنے دگا۔

اس میں کوئی شک نمیں کہ عمس الرحمٰن فاروقی نے غالب اور میر کے اشعار کی جو شرح لکھی ہے اس میں ان کی علمیت اور دا نشوری کے جو ہر نمایاں ہیں۔ لیکن کہیں کہیں ہی علمیت اور دا نشور کے اصل مفہوم اور مضامین پر حاوی ہوئی ہے کہ سب کچھ علمیت اور دا نشوری اس قدر شعر کے اصل مفہوم اور مضامین پر حاوی ہوئی ہے کہ سب کچھ گڑ گوبر ہو کر رہ گیا ہے۔ ایسامحسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ زیر دستی اپنی بات منوانے کی ضد میں گڑ گوبر ہو کر رہ گیا ہے۔ ایسامحسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ زیر دستی اپنی بات منوانے کی ضد میں لگر گوبر ہو کر رہ گیا ہے۔ ایسامحسوس ہونے کاکوئی نتیجہ نمیں نکل رہا ہے۔

{'}

گلہ ہے شوق کو دل میں بھی تنگی میا کا گر میں محو ہوا اضطراب دریا کا مولانا حسرت موہانی نے اس شعر کی تشریج کرتے ہوئے بکھاہے کہ گر دل ک مثال ہے اور شوق مثالِ دریاہے ،دل آگر چہ وسیع ہے لیکن شوق وسیع ترہے تنگی مقام کی وجہ ے شوق دل کے اندر سر در پڑگیا یعنی دریا کا اضطراب گوہر میں ساگیا۔ یہ تشریح صحیح نہیں الب کچے اور کمنا چاہتے ہیں جبکہ حسرت نے کچے اور ہی مطلب نکال لیا ہے دراصل وہ عالب کی طر زاوا ہے واقف ہی نہیں گئے ورنہ شوق کے سر در پڑنے کی بات ہی کیول کہتے ؟
مشرالر حمٰن فاروقی حسب عادت وال وال پات پات کی ہیر زیادہ کرتے ہیں ، بڑکو نہیں پکڑپات اس شعر کی تشریح ہی انھول نے کئی کیا ہے۔ فرماتے ہیں دل اگرچہ و سیچ ہے لیکن شوق و سیچ تر ہے اس لیے شوق کو دل میں ہمی شکی جا کی شکایت ہوتی ہے۔ مثال میہ ہے کہ گوہر میں آب، وتی ہے اور دریا میں پانی (آب) ہو تا ہے۔ لیکن بھلا کمیں ممکن ہے کہ دریا کا اضطر اب ( یعنی اس کی موج ) گوہر میں ساجائے ، گوہر میں ہزار آب لیکن وہ دریا کے آب ہوتی ہے گرکی آب مصرے ہوئے پانی ہے مشابہ ہے۔ پھر غنی کا ایک شعر پیش کر دیا ہے جس کی ضرورت یمال نہیں تھی ۔ آسے فرماتے ہیں گوہر میں یہ و سعت کمال کہ پورے دریا کے تلا طم کوا پنا تدر محو کر لے ؟ دل میں ہزار و سعت سے کم ہوتی ہے۔ یہ مکن بی نہیں ہے کہ دریا کہ دریا علی ہزار و سعت سے کم ہوتی ہے۔ یہ مکن بی نہیں ہے کہ دریا

غاتب نے صاف طور پراپے شعر میں کماہے کہ 'جمر میں محو ہوااضطراب دریاگا''
یعنی دریا کی جو بیع چیدنی تھی وہ گر میں ساچک ہے جبکہ فاروقی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ممکن عی ضین ہے دریا گو ہر میں محو ہو جائے۔وہ اسیات کو یوں بھی کہ دریا گو ہر میں کہ گو ہر میں یہ وسعت کمال کہ بورے دریا کے تلاطم کو اپنے اندر محو کرلے ؟ کھے بی غالب چلاتے رہیں کہ ''گھر میں محو ہوااضطر اب دریاکا''لیکن مش الرحمٰن فاروقی بھلا کمال مائے والے ہیں۔

موہر میں محوموجائے اور آیہ بھی ممکن نہیں ہے کہ شوق دل میں ساجائے۔

شعری تشر تجالکل صاف ہے کہ شوق کودل میں تنگی جاکا گلہ ہے یعنی وہ دل کے اندر ہی چھپانہیں رہ سکتا ہے۔ وہ دل ہے باہر بھی لکلنا چاہتا ہے۔ "دل میں بھی" کے "بھی" کی یوی اہمیت ہے۔ دوسرے مصرعے میں غالب نے صاف طور پر مثال دے کر کما ہے کہ میر اشوق گرکی طرح نہیں ہے جس میں دریا کا اضطراب ساجا تا ہے۔ اور وہ ایک سیپ میں میر ارتبا ہے۔ اور وہ ایک سیپ میں میر پڑار ہتا ہے۔ اور وہ ایک سیپ میں میں پڑار ہتا ہے۔ اور وہ ایک سیپ میں میں بھی تنگی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی میہ شوق دل کی

سر حدوں سے نگل کر تمام عالم کی سیر کرناچاہتا ہے۔ یہ خالص غالب کے مزاج کا شعر ہے جس میں ان کی آزاد لنہ روش لور وسعت پہندی موجود ہے۔ ربی بات گمر میں دریا کے اضطراب سانے کی تواس کی دلیل شعر میں غالب نے چیش نمیں کی ہے۔

گر کے بنے کا عمل ہے کہ سواتی بحضر کیبارش کی جویو ندسیپ میں گرتی ہے اس سے
گر بنتا ہے۔ جب بیبارش ہوتی ہے تو دریا میں اضطر اب کا ساعالم ہوتا ہے اور جب بیبارش ہو چکتی
ہے تو سمندر کا تلاظم محسر جاتا ہے۔ سمندر میں کئی اور وجوہات سے بھی تلاظم آتے ہیں، لیکن
یمال شاعر کی مراد گرے ہے اس لیے دیگر وجوہات کی تلاش اور وضاحت ضروری نہیں ہے۔
یمال شاعر کی مراد گرے ہے اس لیے دیگر وجوہات کی تلاش اور وضاحت ضروری نہیں ہے۔

**{r}** 

نه تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہو تا تو خدا ہو تا ڈیویا مجھ کو ہونے نے نہ ہو تامیں تو کیا ہو تا عام طورے اس شعر کی شرح کچھ اس طرح تھی گئی ہے عام جھے نہ تھا تو خدا تقلہ میں نہ ہو تا تو میں بھی الوہیت کا ایک صنہ ہو تا۔

۔ (۲)جب کچھ نہ تھاتب بھی خدا تھا۔ اگر کچھ بھی خلق نہ ہو تا تب بھی خدا کی ہستی موجو در ہتی، مرے وجو د نے خدائی میں کوئی اضافہ نمیں کیا۔

 فاروقی صاحب نےدوسرے مصرعے کو پھے یوں لکھا ہے "ؤیویا بھے کو ہونے نے نہ ہو تاگر توکیا ہو تا "مالب کے مصرعے کی یہ اصلاح خوب ہے۔ اصل مصرع ہے "ؤیویا بھے کو ہونے نئہ ہو تا پی توکیا ہو تا "علاوہ فاروقی صاحب کی تحریر کے ہر جگہ یہ مصرع اسی طرح درج ہے۔ فاروقی صاحب نے جو نکتے بیان کیے ہیں ان میں کئی جگہ وہ شعر کے اصل مضمون سے وہ دور نکل گئے ہیں۔ یہ تفر تکان کی فطرت میں شامل ہے۔ شعر میں اصل مضمون سے وہ دور نکل گئے ہیں۔ یہ تفر تکان کی فطرت میں شامل ہے۔ شعر میں کہیں نہیں ہے کہ انسان زعم ہرہ کراپی جابی کرنے پر مجبور ہے۔ ویسے بھی مجبوریاں غالب کے اشعار میں کمی ملتی ہیں وہ تو عزم وہمت کادر س دینے والا شاعر ہے۔ پھر شعر میں یہ خیال بھی کہیں موجود نہیں ہے کہ میں پچے بھی نہ ہو تا تو خدا جانے میر ی ناقدری کا کیا عالم خیال بھی کہیں موجود نہیں ہے کہ میں وجود میں نہ لایا گیا ہو تا تو کیا ہرج تھا؟

شعر کااصل مفہوم بالکل صاف ہے کہ جب پکھ نہ تھا تو خدا موجود تھا پکھ نہ ہوتات بھی خدا موجود ہوتا بھے تو میرے ہونے نے ڈیو دیا آگر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا .....؟ ظاہر ہے خدا ہوتا۔ انسان کی عظمت کا سراغ لگانے والا بیہ خیال مش الرحمٰن فاروتی اور دیگر شراح کی سمجھ میں نہیں آیا۔ غالب کا بیہ خیال بالکل اچھوتا اور عظیم ہے۔ جمال اس کا وجود میں نہ آنا بھی خدا کے وجود کمیں آیا۔ غالب کا بیہ خیال بالکل اچھوتا اور عظیم ہے۔ جمال اس کا وجود میں نہ آنا بھی خدا کے وجود کے دراد ہے۔ بہاں اس کا وجود میں نہ آنا بھی خدا کے وجود کے دراد ہے۔ بہاں اس کا وجود میں نہ آنا بھی خدا ہے۔ کے دراد ہے۔ بہا شاعر ہی کر سکتا ہے۔

{m}

تھا گریزاں مڑ ہ یار سے دل تادمِ مرگ د فع پیکانِ قضا اس قدر آساں سمجھا

اس شعر کی شرح میں ایک بار پھر مشمل الرحمٰن فاروتی نے دھاندلی کی ہے۔ فرماتے میں۔ نکتہ میہ کہ دل موت کے لیمے تک موت سے گریزال رہایہ ایماہی ہے جیسے کسی کوزندگی محمر بھنے کی دعادی جائے۔ ظاہر ہے کہ جب دم مرگ آیا تو ہی قضا آئی موت سے پہلے تو موت آئی شیس تھی جس لمحہ مڑہ یار کا سامناہ واموت آگئی یا جس وقت موت آئی تھی اس وقت مڑہ یار کا

سامناہوی گیا۔ سامنائی اس وقت ہوتا تھاجب موت آتی تھی۔ لند اگریزال رہنانہ رہنایر ایر تھا۔
الفاظ کی بھول بھلیال میں قارئین کو الجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور صحیح مفہوم ہیان نہیں
کرپائے ہیں۔ شعر میں مڑہ یارے تادم مرگ گریزال رہنے کی بات غالب نے کئی ہے۔ جبکہ
فاروتی صاحب موت سے گریزال رہنے اور مڑہ یار کے سامنا ہونے کی بات کر رہے ہیں یہ سب

میرادل موت کے آخری کیے تک مڑہ کیار ہے گریزال رہا ہی وجہ تھی کہ جیل موت کی تکلیف موت کے درو ہے موت کی تکلیف موت کے درو ہے موت کی تکلیف موت کے درو ہے بھی ذیادہ خطر ناک ہوتی ہے۔ اس شعر جیل مژہ کیار اور پیکان قضا جی جو ربط معنوی پیدا کیا گیا ہے وہی شعر کا اصل خن ہے مڑہ کیار ہے گریزال رہنالور پیکانِ قضا کو آسانی ہے جمیل جانا خات کی طرزاداکا بھر بور جوت اس جی موجود ہے۔

{^}

شب که وه مجلس فروز ، خلوتِ ناموس تفا رهنهٔ هر عمع خارِ کسوتِ فانوس تفا

اس شعر میں تمام شار حین شمع کی روشن کے آس پاس بیستے رہ گئے ہیں جبکہ مرکز خیال مجلن فروز خلوت ناموس میں بیٹھا ہوا ہے جس کا ہر شمع ہے رشتہ اب تک موجود ہے۔ شعر کی تخر تک ہم بعد میں کریں مے پہلے تمام شراح کیا کہتے ہیں ذراان کی بات پر بھی غور کر لیں۔ تخر تک ہم بعد میں کریں مے پہلے تمام شراح کیا کہتے ہیں ذراان کی بات پر بھی غور کر لیں۔ حسرت موہانی بیان کرتے ہیں شب کو عصمت و عفت کی محفل خلوت میں محبوب جلوہ افروز تھا۔ اس وقت شمع کی ہیے حالت تھی کہ اس کا ہر رشتہ اس کے حق میں خار پیرا ہن ہو گیا تھا۔ مطلب ہیہ ہے کہ محبوب کی خلوت ناموس میں جمال کسی کا گزر شیں شمع کی بھی بے قرار ی تھا۔ مطلب ہیہ ہے کہ محبوب کی خلوت ناموس میں جمال کسی کا گزر شیں شمع کی بھی ہے قرار ی سے جیس حالت ہو جانے والی بات کمیں شیں ہے۔ پھر

عصمت وعفت کی مخلِ خلوت ہے پتہ نہیں مولانا کی کیامراد ہے؟ ظاہر ہے یہ شرح نا کھل اور اصل مضمون کو میان کرنے میں ناکام رہی ہے۔ آغابا قر لکھتے ہیں کہ شمع کواحساس اجنبیت اس قدر شدید تقاکہ وہ بے چین ہورہی تقی۔ یہاں بھی بات نہیں بدنی دراصل یہ شعر شمع کا ہے ہی نہیں مجلس فروز کا ہے جس کے آتے ہی محفل میں ہرا یک شمع روشن ہو جاتی ہے۔

یوود و بلوی نے عالب کے کی اشعار کی ہمر پورشرح لکھی ہے لیکن اس شعر کی تہہ تک وہ بھی انہیں پہنچ پائے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔ معثوق چو نکہ محفل خلوت ہیں ہدم افروز تھااس لیے شعاس کے سامنے خجالت سے پانی پانی ہور ہی تھی۔ ذرااس بات پر غور کیاجائے کہ اگر معثوق ہوم افروز تھااور شعاس کے سامنے خجالت سے پانی پانی ہور ہی تھی تو خلوت کے کیا معنی ہوئے ؟ خلوت تو رہی ہی نہیں۔ جبکہ عالب نے صاف کما ہے کہ مجلس فروز خلوت ناموس تھلہ ظاہر ہے اس شرح ہیں ہجی بات نہیں بدنی ۔ عالب نے صاف کما ہے کہ مجلس فروز خلوت ناموس تھلہ ظاہر ہے اس شرح ہیں ہجی بات نہیں بدنی ۔ یقود موہانی تو اور بھی دوقدم آگے ہوئے ہیں اور ان کے یہاں شمس الرحمٰن فاروتی صاحب کو بھی نئی بات نظر آری ہے۔ یہ شرح اس طرح ہے کہ فانوس کو معثوق سے ہم آنموشی کی آرزو تھی اس لیے شع اس کے بدن میں خارین کر کھٹک رہی تھی فانوس چاہتا تھا کہ شع میر سے کہ آرزو تھی اس لیے شع اس کے بدن میں خارین کر کھٹک رہی تھی فانوس چاہتا تھا کہ شع میر سے دور تھی اس لیے شع اس کے بدن میں خارین کر کھٹک رہی تھی فانوس چاہتا تھا کہ شع میر سے دور تھی اس لیے شع اس کے بدن میں خارین کر کھٹک رہی تھی فانوس چاہتا تھا کہ شع میر سے دور تھی اس کے ہوں تھی دور تھی سے د

صاحب کو بھی نی بات نظر آری ہے۔ یہ شرح اس طرح ہے کہ فانوس کو معثوق ہے ہم آغوثی کی آرزو تھی اس لیے شع اس کے بدن میں خارین کر کھٹک رہی تھی فانوس چاہتا تھا کہ شع میرے کنارے سے نکلے اور میں معثوق کو اپنی آغوش میں ہمر لوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آغوش میں ہمر نے کے لیے یہ شار حین اس قدر بیاب کیوں رہتے ہیں کیا عالب ہر شعر میں آغوش میں ہمر نے کی بی بات کرتے رہے ہیں؟ پھر شعر میں کمیں ہمی آغوش کا لفظ نہیں ہے۔ اے تو ہم چؤو موہانی کے دماغ کا خلل ہی کہ سے ہیں۔ عالب کے شعر کی شرح نہیں کہ سے ہے۔ بیت نہیں فارو تی موہانی کے دماغ کا خلل ہی کہ سے ہیں۔ عالب کے شعر کی شرح نہیں کہ سے ہے۔ بیت نہیں فارو تی موہانی کے دماغ کا خلل ہی کہ سے ہیں۔ عالب کے شعر کی شرح نہیں کہ سے ہے۔ بیت نہیں فارو تی موہانی کے دماغ کا خلل ہی کہ سے ہیں۔ عالب کے شعر کی شرح نہیں کہ سے ہے۔ بیت نہیں فارو تی صاحب نے کیا نیا تکتہ نکالا ہے۔

المسلم ا

کوماند اور اپنی مجلس فروزی کو کم تر دیکھ کررشک ہے جل رہی تھی۔لہذا ہے چین تھی۔غور و

نگر کی بات یہ ہے کہ مجلس فروز خلوت ناموس میں تھاوہ آج مجلس فروز تھا پھر مٹمع کے رشک کرنے ، جلنے اور بے چین ہونے کی بات کہیں نہیں کی گئی ہے۔

(۲) اباس اس کے بدن پریوں چھے رہا تھا جیسے کانے چھے ہیں۔ وہ اے اتار پھیکانا چاہتی ہے کہ محبوب کے سامنے خود کوبے لباس اور عریاں کردے اور مخبوب پر دہ اور شمع ہے فانوس کا دوبد و مقابلہ ہو سکے۔ کاش اس خیال کومد نظر رکھتے ہوئے غالب کوئی شعر کہتے تو عریا نیت پر سب سے گھٹیا شعر اے ہی کما جاتا۔ ذرا غور کیجئے محبوب کا اور شمع کا عریاں ہونا اور پھر عریا نیت کے حسن کا مقابلہ یہ عمس الرحمٰن فاروقی جیساعالم اور دا نشور ہی سوچ سکتا ہے۔ ابھی ان کیات پوری نہیں ہوئی ہے، آگے ہوسے ہیں۔

(۳) جلوہ مجوب اور شع کے در میان فانوس تھا۔ فانوس کا اس طرح حاکل ہونا اے ناگوار تھا وہ بے چین تھی کہ اے اتار پھیکے تاکہ جلوہ محبوب کی زیارت بے محلا کرسکے۔ اس شرح کی روشنی میں شعر کا ہر مقدمہ دلیل ہے معظم نظر آتا ہے اور اس کے سارے پیکرباہم دست وگر ببال ٹامت ہوتے ہیں۔ صرف لفظ "ناموس" بحر پور کام نہیں کر رہائین اس کے لیے نوجوان شاعر شاید قابل معافی ہے۔

یمال تین باتوں پر ہنی آتی ہے ایک تو شمع کالباس اتار پھیکنا، دوسری بات فاروتی کا پی پیٹے خود ہی خیستیانا ظاہر ہے کہ ایسی شرح لکھنے پر کوئی اور توان کی پیٹے خیستیانا خاہر ہے کہ ایسی شرح لکھنے پر کوئی اور توان کی پیٹے خیستیانا خاہر ہے کہ "ناموس" لفظ ان کی سمجھ میں نہ آنے پر انھوں نے نوجو ان شاعر غالب کو کسی ہزرگ کی طرح معاف کردیا۔ بہت خوب کمنا ہی پڑتا ہے کہ شرح نگار ہو تو فاروتی جیساکہ شاعر کا مضمون اور خیال سمجھ میں نہ آئے تواسے معاف بھی کرتا ہے۔

اب ذرااس شعر کی تشر تکی بر غور کرتے ہیں کہ عالب نے یہ شعر عریانیت کاریکارڈ توڑنے کے لیے کملیا کسی اور ہی مقصدے کما ہے۔ عالب کا خیال ہے کہ رات وہ مجلسوں کو فروزاں کرنے والا، مجلسیں آباد کرنے والا خلوت ناموس ہو گیا تھا، تنمائی کی آبرو بن گیا تھا۔ یایوں کئے کہ گوشتہ تنمائی میں جابیٹھا تھا۔ لیکن ہرا کیک شمع ہے اس کار شتہ اب بھی پر قرار تھاای طرح جس طرح فار کسوت نانوس کار شتہ ہوتا ہے۔ یعنی محفل ہیں روشن ہونے والی ہر شمع کی یاداس کے ذہن وول ہیں تازہ تھی اور جس طرح فانوس کے لباس ہیں روشنی فارین بن کر چہتی ہے ای طرح ہر ایک شمع کی روشنی فار کی طرح اس کے ول ہیں چہورہی تھی یعنی فلوت ہیں رہنے کے باوجودوہ مجلس فروز محبوب فلوت ہیں نہیں تھا۔ بلحہ وہاں بھی اس کے تصور ہیں ایک مجلس آباد تھی۔ بہت ہی خوجو ل والا شعر ہے، مضمون بدی کی اس سے اچھی مثال کوئی اور کیا ہوگی ؟

معر کھنے کا جنر افتک افھیں آتا ہے حرف بے رنگ ہیں معنی جو نمال کرتے ہیں کر فی جس کی بات نہیں کے سے دیا ہر کسی کے من ان ہی کسی کی بات نہیں کے سے دیا ہر کسی کی بات نہیں کے سے دیا ہی کہ دیا ہر کسی کے سے دیا ہی ڈورہا ہو تا ہی کے دیا ہر کسی دیا ہی کہ دیا ہر کسی کے دیا ہر کسی کے دیا ہر کسی دیا ہر کسی کے دیا ہر کسی ڈورہا ہو تا ہے۔

{a}

نہ ہو بہ ہرزہ بیاب نوردِ وہم وجود ہنوز تیرے تصور میں ہے نشیب و فراز

عشم الرحمٰن فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ اس شعر کی شرح لکھتے ہیں ہر شارح نے دھاندلی کی ہے۔ کئی نے وجود کو وحدت الوجود کہ کر شعر کے معنی و مفہوم تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کئی نے وجود کر کرنا ہے معنی ہے۔ عشس الرحمٰن فاروقی نے اس شعر کی جوشرح کی کھی ہے وہ پچھے اس طرح ہے ما حظہ ہو۔

شعر کامفہوم یہ ہواکہ تواپے وجود کے بارے میں وہم کی منزل پر ابھی تک نہیں پنچا ہے۔ ابھی تو مبتدی ہے ، متمی کا درجہ پنچا ہے۔ ابھی تو مبتدی ہے ، متمی کا درجہ پانے کی سعی نہ کر۔ داود بی پڑتی ہے فاروتی صاحب کو کہ وہ ایسے اچھوتے اور نایاب مضامین اور مفاہیم کمال ہے کھوج نکالتے ہیں۔ حالا نکہ شعر غالب نے کما ہے لیکن اس بچارے کے ذہن میں بھی یہ سب کچھ نہیں رہا ہوگا جو فاروتی نے اپنی علمیت اور دا نشوری ہے بیان کر دیا

ہے۔ خیر .... اب آئے ذرااس شعر کی شرح بیان کردی جائے۔

مضمون بالکل صاف ہے۔ اس کے لیے جو غالب کو غالب کی طرح پڑھ کر سمجھ سکتا ہو۔ ورنہ مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اچھے اچھے عالم اور دانشور اندھے کی طرح ٹؤل ٹول کر فیلی دوسیاہ کی تعریف کرنے کے عمل ہے گزرتے اور موضوع فداق بنتے ہیں۔

زیر عث شعر کی شرح ملاحظہ ہو۔ غالب آگاہ کرتے ہوئے کتے ہیں کہ اب
انسان توہ م وجود کے بے ہودہ یانا معقول بیابان میں نہ ہمک کیونکہ اہمی تیرے تصوّر میں
پستی اور بلندی کی کی منزلیں ہیں جن سے کچھے گزرنا ہے۔ اگر تواپنے وجود پرشک کرنے لگا
توان منزلوں سے گزرنا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تیراعزم و بہت ٹوٹ جائے گلہ
انسان کو حوصلہ جنے والا یہ شعر خالص غالب کے مزاج کا ہے۔ افسوس صدافسوس کہ مشس
الرحمٰن فاروتی غالب کے اس مزاج کو سجھنے سے قاصر رہے اور راستے کے خوف و خطر میں
گرفتار ہونے کی بات کرنے گئے۔ غالب توخوف و خطر کانداق اڑانے والاز ندہ دل شاعر ہے
جو موت کے در پر کھڑ اہو کر بھی اس قدر زندہ دلی کی بات کرتا ہے۔

موہاتھ کو جنبش نہیں آکھوں میں تو دم ہے رہنے دو ابھی ساغر و مینا مرے آگے

اب وحدت الوجود پر زراس عث کرلی جائے۔ اگر عالب کی مراد وحدت الوجود ہے ہوتی الی کون می مشکل آڑے آر بی تھی کہ انھوں نے وحدت الوجود نہ کہا۔ پھر وہم وجود ہے مراد اگر وحدت الوجود نکالے جائیں تو'نہ ہوبہ ہر زہ بیابال نورد ہے' بے معنی ہو کررہ جاتا ہے۔ کیونکہ وحدت الوجود سے یہ تو کہا شیں جاسکتا کہ تو اس بے ہودہ وہم کے بیابال میں نہ ہمگ۔ کیونکہ وحدت الوجود تو وہم و گمان کی ہر منزل سے بالاتر ہے۔ شرح لکھتے وقت اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہئے کہ جو لفظ شاعر نے رکھا ہے اس کی بنا پر معنی کیے جائیں۔ اپنی مرسی سے پچھ تو مفرور درکھنا چاہئے کہ جو لفظ شاعر نے رکھا ہے اس کی بنا پر معنی کیے جائیں۔ اپنی مرسی سے پچھ تو ہمی اضافہ کر باانہ چیرے میں تیر چاہتا ہے جس کا نشانہ بھی صحیح لگ ہی شیس سکن۔

## وسعت سعی کرم دیکھ کہ سر تاسر خاک گزرے ہے آبلہ یا ، ابر گر بار ہوز

اس شعر میں کئی بھول بھلیاں ہیں۔ جن میں الجھ کر شرح نگار ایبا بھیںتا ہے کہ اس کی واپسی بھی مشکل ہوجاتی ہے۔ زیادہ تر" تبلہ پا ایمر گھر بار "میں الجھے ہیں۔ دوسرے "سرتا سرخاک" ہے ہر کوئی میگانہ دیکھائی دیتا ہے۔ پھر ہنوز جس کی شعر میں یوی اہمیت ہے شرح لکھنے وابول نے اسے عام ر دیف سمجھ کر چھوا تک شمیں ہے۔ آ ہے ذراد یکھیں کس نے کیا کہا ہے۔

عام طور پراس شعر کا مطلب ہول فاروقی پھے اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ اگر چہ ابرگر بارز مین کو سیر اب کرنے لئے طویل سنر کر تاہے اور آبلہ پا ہو جاتا ہے لیکن اس کی سعی کرم کی وسعت دکھے کہ وہ پھر بھی زمین کو سیر اب کرنے سے خمیں رکتا۔ یعنی کر پمہاوجو د تکلیف اٹھانے کے حفاوت سے دست کش خمیں۔ شراح نے مضمون تو صحیح بیان کیا ہے۔ یہ مخس الرحمٰن فاروقی کے حساب سے پھلے ہی صحیح ہو ہمارے حساب سے صحیح خمیں ہے۔ کیونکہ ابر کے طویل سفر کرنے اور اس کے آبلہ پا ہونے کی بات غالب نے شعر میں خمیں کی ہے۔ آبلہ پااور ابر گربار غالب نے ایک ساتھ استعمال ضرور کیا ہے لیکن میہ دونوں ایک ساتھ نہ ہوکر الگ الگ ہیں۔ ابر کے پاوئ میں آبلے پڑنے والا مضمون اس میں قطعی خمیں ہے۔ اس پر حدث آگے کی جائے گی پہلے یہ دکھے لیس کہ خمس الرحمٰن فاروقی نے اس شعر کی شرح میں کیا نیا گل کھلانے کی کو مشش کی ہے۔

باوجود آبلہ پائی اہراس قدر کریم ہے کہ گربار گزر تاہے۔ یعنی اہر سے رہے والے بارش کے قطرے نے مثل گر جیں اور ظاہر ہے کہ یہ استعارہ بھی بالکل صحیح ہے۔ دور دور تک سفر کرنے کے باعث اہر کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ گرباری بر شمیس کرتا۔ آگے کئی ہے سر پیر کی ہا تیں جی اس کے بعد کہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم کو آبلہ یا کیوں کما ؟اس کی کئی و جہیں ممکن ہیں۔بارش سے یو جھل بادل زمین کی

طرف جھکے ہوئے اور مدور شکل کے نظر آتے ہیں ظاہر ہے کہ باول کاجو حصۃ ہمیں نظر آتا ہے وہ اس کانچلہ حصۃ ہے لہذاوہ آبلوں ہمر سے پاؤں سے مشلبہ قرار دیا جا سکتا ہے۔

مرحبا، آفریں، سحان الله ، بہت خوب غالب آگر زندہ ہوتے توابناسر ضرور پید لیتے اور یہ بھی ممکن تھا کہ کچھ دنوں کے لئے وہ شعر کہنا بھی ترک کر دیتے کہ ان کے شعر کے معنی عالم اور دانشور کس طرح نکالتے ہیں۔ ایر کا دور دور تک سفر کرنا اور پھر اس کے پاؤں ہیں چھالے پڑنا پھر باول کا نجلہ حصۃ وکھے کر اے پاؤس سے مشلبہ سجھنا یہ سب گڑیو غالب کے الفاظ کی صحیح نششت کونہ سمجھ پانے کی وجہ ہے ہوئی ہے۔ دیکھا جائے تو شعر چار کھڑوں ہیں بیٹا ہوا ہے۔

(۱) وسعت مسعنی کرم دیھے۔ (۲) کہ سرتا سرفاک۔ (۳) گزرے ہے آبلہ
پا۔ (۳) ابر گربار، ہنوز۔ اب شعری شرح یوں ہوگی اپنے محبوب کی سعی کرم کی وسعت دیکھ
کر آبلہ پاس قدر خوش ہوتا ہے کہ لاکھ مجروح ہونے کے باوجود اب بھی جگہ جگہ خاک پر ابر
کی طرح موتی پر ساتاد یولنہ وار گزرتا ہے گویائی کے پاوئی کے آبلے پھوٹ پھوٹ کر موتیوں
کی طرح فاک کے سرے سرے پر بھر رہے ہیں۔ دیوائگی اور پیؤدی کا یہ عالم غالب کے
مزاج کی خاصیت ہے۔ میر اور مومن کے یہاں بھی یہ پیؤدی کشرت سے ملتی ہے۔

{4}

کی قلم کاغذ آتش زدہ ہے صفحہ دشت نقشِ یا میں ہے تب گری رفتار ہنوز

دیکھا جائے تو مضمون بالکل صاف ہے لیکن اس شعر کی شرح میں بھی مشر الرحمٰن فاروتی دھاندلی کرنے ہے باز نہیں آئے ان کی علیت یہاں بھی Over الرحمٰن فاروقی ہے۔ فرماتے ہیں عام طور پر اے عاشق کی گرم رفتاری کی تصویر کما جاتا ہے لیکن سے مضمون معشوق کی گرم رفتاری کا بھی ہو سکتا ہے (بس یہیں ہے بہعاشر وع ہو گیا ہے)خاص کر ایسا معشوق جو اپنے عاشق کو تلاش کرنے لکلا ہو۔ یاجو عاشق ہے دور ہوکر جارہا ہو۔ نکتہ اس امر میں ہے ہے کہ عام طور پر کما گیا ہے کہ نقش پامیں گر می رفتار کا اثر اس قدرباقی ہے کہ سارا دشت پڑا جل رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو 'محاغذ آتش ذدہ' کی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی (یمال بھی بھٹ گئے اور زیر دست طریقے ہے بھٹ گئے ہیں) معنی دراصل ہے ہیں کہ سارا دشت نہیں جل رہا ہے بلعہ صرف وہ جگہ جل گئی ہے جمال قدم پڑا ہے اس طرح دشت جلتے ہوئے کا غذ کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ کا غذ جب جاتا ہے تو سارا ہیک وقت نہیں جاتا ہے تو سارا ہیک

ایبالگتاہ مش الرحمٰن فاروتی صاحب نے بھی کاغذے ابنا گار جلا کر نہیں دیکھا
اس بہانے ایک ورق جلا کر دیکھ لیس تو پہتہ چل جائے گاکہ کاغذا یک کونے ے دوسرے کونے
تک پوراجل جاتا ہے۔ لیکن شعر میں کاغذ کے جلنے کی بات کہیں نہیں ہے۔ فاروتی اس شعر کے
معنی تلاش کرنے میں شروع ہے آخر تک بھی تے رہے ہیں۔ لیکن ان کے پلے بچھ بھی نہیں پڑا ہے
۔ یہ مضمون عاشق و معثوق کا سرے ہے ہی نہیں۔ پھر عالب نے کاغذ آتش ذوہ نہیں کہا ہے
بیہ میں کہا ہے کہ آتش ذدہ ہے صفی وشت۔ اورایک خاص بات یہ کہ ہنوز کی رویف اس شعر میں
ایبامزہ دے رہی ہے کہ صدیول کا احاط کر رہی ہے شعر کی شرح ملاحظہ ہو۔

ایک قلم اور کاغذی طرح یہ دنیااور انسان کی زندگی ہے۔ دنیاایک جلتے ہوئے صفح دشت کی مائند ہے جس پر آدم ہے لے کر آج تک (ہنوز) اپنی گرئ رفتار ہے نقش بناتا ہوا انسان گزررہا ہے۔ یعنی جس طرح کاغذ پر قلم چلتا اور نقش بناتا ہے اس طرح انسان بھی چلتے ہوئے صفح دشت پر اپنی گرئ رفتار ہے نقش بناتا ہے۔ گرئ رفتار زندگی کے روال دوال ہونے کی علامت ہے اور آتش زدہ صفح دشت دنیا کے دکھوں اور تکلیفوں کی علامت ہے۔ شعر کیا ہے مخیدہ معنی کے طلسم کا بھر پور جبوت ہے۔ ایسے ہی شعر غالب کو اردو زبان وادب کا عظیم شاعر کہنے کے لیے المل نظر اور المل ہنر کو مجبور کردیتے ہیں۔

بلائے جال ہے غالب اس کی ہر بات عبارت کیا ، اشارت کیا ، ادا کیا؟

#### {^}

## تماشا کہ اے مح آئینہ داری مخصے کس تمناسے ہم دیکھتے ہیں

مش الرحمٰن فاروقی اس شعر کی بر اور لفظیات پر حث کرنے میں شاید یہ بھول گئے کہ شعر کی شرح بھی لکھنا ہے۔ حالا نکہ ایسے اشارے ضرور دے دیے ہیں کہ شعر کا مفہوم سجھنے میں آسانی ہواس لحاظ ہے یہ کماجاسکتا ہے کہ انھوں نے ایک جملہ یمال کمااور ایک وہال اچھال دیا۔ اور غیر ضروری حث کرتے رہے۔ ایک دو انگریزی حوالے بھی اس در میان انھوں نے دے دیے ہیں۔ ویسے زیرِ حث شعر انتا الجھا ہوا بھی نمیں ہے کہ اس پر خواہ مخواہ بھی چوڑی حث کی جائے۔ مضمون بالکل صاف ہے اور معنی الکل واضح۔

شعر کی شرح ملاحظہ ہو۔اے آئینہ دیکھنے والے توای میں کیوں کھو کررہ گیاہے کوئی تماشاکر تیرا کام توانداز داداد کھاناہے اور ہم یوی تمنالے کرتیری جلوہ سامانیاں دیکھنے کے لیے کب سے بیتاب ہیں۔

اگر آئینہ داری ہے مراد آئینہ دکھانالی جائے تو شعر کے مفوم میں ذرای تبدیلی ہو جائے گا۔ تب شعر کی شمالے کر تیرے انداز واداکا گا۔ تب شعر کی شرح بچھاس طرح ہوگا ہے میرے مجبوب ہم تویوی تمنالے کر تیرے انداز واداکا تماشاد کیھنے آئے تھے لیکن تو تو ہمیں ہی آئینہ دکھانے میں گم ہو کر روگیا ہے۔ ہماری گذارش ہے کہ تو ہمیں آئینہ دکھانا چھوڑا ورا ہے انداز واداکا تماشاد کھا تاکہ ہماری تمنا یوری ہو سکے۔

{9}

میں مضطرب ہوں وصل میں خوف رقیب ہے ڈالا ہے تم کو وہم نے کس چیج و تاب میں اس شعر کی شرح کرنازیادہ مشکل نہیں کیونکہ مضمون اور معنی انگل صاف ہیں۔ شمس الرحمٰن فاروقی نے اس کی دوشر حیں بالکل درست لکھی ہیں۔ تیسری شرح میں پھر ان کی علیت کاد خل آگیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ عاشق پر جذباتی ہیجان کے باعث لرزہ واضطراب طاری ہے اور معثوق سمجھتا ہے کہ یہ لرزش خوف کے باعث ہے ای لیے لفظ "وصل" خاص اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ عاشق چیں بر جبیں ہو کر کہتا ہے کہ وصل کا ہنگام اور جھے لززش اس وجہ ہے ہو کہ میں خوفزدہ ہوں ؟ واہ تم کو بھی وہم نے کس چے و تاب میں ڈال دیا۔ اس شرح میں ایک تو خوف رقیب کو فاروتی صاحب بھول گئے۔ دوسرے جذباتی بیجان یالرزش جیسے الفاظ موزوں نہیں ہیں ورنہ غالب کو یہ کہتے میں کیا مشکل تھی۔

(۱) لرزش ہے مجھ کووصل میں خوف ِرقیب ہے

(٢) بيجان ساب وصل ميں خوف رقيب سے

جوبات اضطراب میں ہے وہ کسی اور لفظ میں نہیں ہے۔ شرح بی ہے کہ کیاتم خونب رقیب ہے وصل میں مجھے مضطرب سمجھ رہے ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو یہ جان لو کہ تم وہم میں ہو۔ تنہیں وھو کہ ہوا ہے اور اس وہم کی وجہ ہے تم خواہ مخواہ بچو تاب کے شکار ہورہے ہو۔ یعنی میں بالکل ترو تازہ ہوں اور تم بھی یہ بچے و تاب چھوڑ کروصل کے اصل مزے اٹھاؤ۔

#### {|•}

رو میں ہے رخشِ عمر کمال دیکھئے تھے نے ہاتھ باگ پڑے نہ یا ہے رکاب میں

مولاناالطاف حسین حاتی نے اس شعر کی شرح یوں بیان کی۔ عمر کوایے بے قابع گھوڑے سے تشبیہ دیناحسنِ تشبیہ کاحق اداکر دیتا ہے۔ میری حالت توبیہ ہے کہ ہاتھ میں باگ ہے اور نہ پاؤں رکاب میں ہے بالکل بے اختیار اس پر سوار ،وں دیکھے وہ کمال جاکر تھمتا ہے یا کتنی دور جاکر مجھے اپی پشت پر ہے گرادیتا ہے۔

عشس الرحمٰن فاروقی حسبِ عادت اس بار بھی کئی صحراوٰں اور سمندروں کا سفر کرنے کے بعد کوئی پانچ شرح لکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہراکیک شرح میں کئی ایسی با تمیں موجود ہیں جوزیر بحث شعرے قطعی تعلق نہیں رکھتی مثلا۔

(۱) بھی وہ وقت بھی تھا جب میں اپنا اول میں پوری طرح پراعتاد اور اپنی و نیاکا مالک تھا۔ یہ وہ ذمانہ تھا جب انسان نئی تمذیب کے پیچیدہ مسائل یا نئی زندگی کے گوتا گول مصائب کا شکار تھا۔ ایک طرح سے یہ بھی کمہ سکتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب انسان پر گناہ کا واغ نہ لگا تھا۔
تھا۔ ایک طرح سے یہ بھی کمہ سکتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب انسان پر گناہ کا واغ نہ لگا تھا۔
(۲) رخشِ عمر کھی ساکت بھی رہا ہو گاور نہ میں اس پر سوار کس طرح ہو سکتا ؟ (بہت خوب)
(۳) رخشِ عمر کا سفر در اصل زمانی سفر ہے۔ کیا زمان و مکان دونوں ایک ہیں ؟
(جواب خود ہی تلاش کریں)

(٣) دوسرے معرے میں زمان و مکان کی و صدت کا یک اور اشار و ملا ہے۔ (آخر تلاش کری لیا)
(۵) مجھے خیال تھا کہ میں جو ہو شیار شمسوار ہوں اس اڑیل گھوڑے (یعنی زمان و
مکان ، یعنی وجود) کو اپنی چال چلاوک گا۔ لیکن گھوڑ امیرے قابو میں نہ رہا۔ رخشِ عمر کی رفتار کا
ہے قابو ہونا کو یاز مان و مکان لور ماحول پر میری حکومت کا ختم ہونا ہے۔

ے وہ ہونا ویادمان و مرمان ورہا توں پر بیری کو مت کا مہونا ہے۔

فاروتی صاحب کی علیت اور دانشوری کی جتنی داو دی جائے کم ہے تی الحال ہم ذرا

ابنا چھوٹا ساکام ہمی کرلیں بعنی غالب کے ذیر صف شعر کی شرحیان کر دیں۔ ملاحظہ ہو۔

رخش عمر بعنی عمر کا گھوڑا اپنی چال سے چلا جارہا ہے۔ خدا جائے اب یہ کمال جاکر

تقے گا۔ میر اعالم بیہ ہے کہ میں اس سے بالکل بے نیاز ہوں۔ اس قدر کہ نہ تو میں نے اس کی

باگ ہی سنجمال رکھی ہے نہ اپنی ان کا کہ اپنی کا ور کا جیں۔ میں نے اسے بالکل کھلا چھوڑ دیا

ہاگ ہی سنجمال رکھی ہے نہ اپنی زندگی کو اب بغیر کی پائے دی اور رکاوٹ کے جینا سکے لیا ہے۔ موت کی

مجھے کوئی پروانسیں ہے دخش عمر کمال تھے گااس کی قکر میں نے بالکل چھوڑ دی ہے۔

مجھے کوئی پروانسیں ہے دخش عمر کمال تھے گااس کی قکر میں نے بالکل چھوڑ دی ہے۔

محمر کور خش عمر کمہ کر غالب نے وقت کے ساتھ بھاگی دوڑتی زندگی کی جو تصویر

میں شعر میں چیش کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ شعر میں فکر کی بلند کی بھی اور معنی آفر نی ہی

ادر سب سے یوٹی بات تو یہ کہ غالب کے مزاح کی یؤدی اس شعر میں بھر یور ہے۔

"غاتھ باگ پرے نہاے رکاب میں"

# ہے مشتل نمود صور پر وجودِ بحر یاں کیاد ھراہے قطرہ و موج و حباب میں

اس شعر کی شرح لکھنے والوں کو وجو د کے لفظ نے خاصالبحین میں ڈالا ہے اور وہ اس الجھن میں وحدت الوجود تک جا پہنچے ہیں۔ یہ بوی عجیب بات ہے کہ نظم طباطبائی ، بے خود مومانی ، بے خود دہلوی اور حاتی سب کے سب وجود لفظ کے ملتے ہی وحدت الوجود کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔اس شعر کے سلسلہ میں بھی آس اور نقم طباطبائی، حالی کے ہم نواہو کر شعر کی شرح کچے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ شعر وحدت الوجود اور کشت موہوم کی تمثیل ہے۔ قطرہ اور موج اور حباب کی ہستی کچھ نہیں ہے باتھ ہے سب صور تیں دریا کی بدولت نظر آری ہیں۔ ہت موجودات دراصل وجودواجب کے ضمن میں ہے۔ بے خود موہانی فرماتے ہیں کہ مخلف صور تول کے مجموعے کا نام سمندر ہے تو

قطرہ، موج، حیاب کوالگ الگ کیوں سمجھا جاتاہے؟

شوکت میر تھی کابیان ہے کہ فی حد ذات دریا کا متعل وجود نمیں ہے ، صرف صور تی ہی صور تمن بین اگر ہم اس مجموعے سے ایک ایک شے کوسل کرتے جائیں تواخیر میں کچھ بھی نمیں رے گا۔ عمن الرحمٰن فاروقی فرماتے ہیں ہیہ شعر نہ و حدت الوجود کا ہے اور نہ و حدت الشہو د کا۔ سمندر یعنی کا نئات کچھ نہیں ہے ہے محض صور تیں ہی ہیں جن کود کچھ کر ہم دھو کے ہیں آجاتے بیں۔تم لوگ قطرہ و موج و حیاب کو سمندر سمجھتے ہو جالا نکہ قطرہ و موج و حیاب کا وجود تمہارے ذ ہن کا تابع ہے۔ یہ محض صور تیں ہیں ان کاوجود صرف ہمارے ذہن میں ہے۔ نہ قطرہ کچھ ہے نہ موج نہ حباب۔ یہ محض چند صور تیں ہیں جن کو تمہاری قوت مدرک نے تمہاری آنکھول پر منعکس کیا ہے۔ کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔جو کچھ ہوتم ہی تم ہو۔ پیات بالک نہیں ہے کہ جو کچھ ہوتم ہی تم ہواور کہیں کچھ نہیں ہے۔ غالب نے زیر حث شعر میں بیہ قطعی نہیں کہا ہے۔نہ ہی

قوت مدرک ہے آنکھوں پر صور تیں منعکس ہونے کا خیال ظاہر کیا گیا ہے۔

جو خیال ظاہر کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ سمندر کے وجود کا پیتہ ہمیں چند صور تول کے نمایاں ہونے سے ملاہے۔ یہ صور تیں ہیں قطرہ، موج اور حباب جن پر وجود بر قائم ہے۔
لیکن ان صور تول میں کیا دھر ا ہے یہ تو سب کی سب ناپا کدار ہیں۔ قطرہ، موج اور حباب کی زندگی توبل ہمر کی ہے۔ اب آگریاں کیاد ھر ا ہے پر غور کریں قوعا آب کا ندانیان صاف یہ کہ دہا ہے کہ اس بر میخرال کی او قات ہی کیا ہے ؟ کیاد ھر ا ہے یمال صرف قطرہ و موج و حباب ؟ یعنی لوگ خواہ مخواہ اس بی عظمت و صحت کے گن گاتے ہیں۔ جبکہ اس میں تو پچھ بھی شمیں ہے۔
اس شعر میں جو تیور غالب نے چھپار کھا ہے جب تک اسے نہ سمجھ لیا جائے تب تک صحیح مفہوم اس شعر میں جو تیور غالب نے چھپار کھا ہے جب تک اسے نہ سمجھ لیا جائے تب تک صحیح مفہوم تک پہنچ پانا بہت ہی مشکل ہے۔ یمال سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ غالب کے شعر پڑھنے اور سمجھنے کے لیے قار کین کواسیخ اندر اس کے تیور بھی پیدا کر ناپڑتے ہیں۔

#### {11}

ہے غیب ، غیب جس کو سیحصتے ہیں ہم شہود

ہیں خواب میں ہنوز ، جو جاگے ہیں خواب سے

اس شعر کے تعلق سے شس الرحن فاروتی فرماتے ہیں کہ مصرع ہانی میں
موجود استعارے کے بے مثال حن نے تمام شار حین کواس درجہ مبسوت کردیا ہے کہ
مصرع اولی پر توجہ کم صرف ہوئی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود فاروتی صاحب کی
توجہ مصرع اولی پر کم صرف ہوئی ہے۔ اور جو توجہ انھوں نے اس مصرع پر صرف کی ہودہ
ہیں ہمیشہ کی طرح Dose اس قدر ہوئی ہے کہ شعر کے مفہوم پر اس کا گر االڑ پرا
ہے اور معنی ہی بدل کررہ گئے ہیں۔

ذراغور سیجے سل الرحمٰن فاروقی جیساعالم اور دانشور جب "غیب، غیب" یعنی غیب کانہ ہوتا کے یاغیب غیب کے معنی ہیں ظہور کے توان کی علیت پرشک ہوتا لازی ہے۔ غالب نے غیب غیب جس انداز میں کہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کہاہت ہے معنی روشنی حاصل کی جاسکتی ہے ''انسان انسان ہے اور جانور جانور ہے ''اب غیب غیب کے معنی یہ ہوئے کہ جو کچھ غیب کی چیز ہے وہ غیب ہے اس کا کوئی ظہور نمیں۔ فاروتی صاحب نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے عدم عدم کے معنی وجود ہو سکتے ہیں کہا ہے۔ یہ نکتہ انھوں نے واقعی خوب نکالا ہے جس کی دادو ہے کوجی چا ہتا ہے لیکن غیب غیب کے معنی چر بھی اپنی جگہ وہی ہیں ان کابد لنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی غیب نو محض غیب ہے۔

فاروقی صاحب نے جب الفاظ کے معنی علط لیے ہیں توشعر کی شرح فلا ہو ناہی تھی۔
اور وہ ہوئی بھی ہے۔ ان کے مطابق جس کیفیت کو ہم شہود سمجھ رہے ہیں وہ تو محض ظہور کی کاریگری ہے ، لیکن خود شہود کیا ہے ؟ غالب نے اپ شعر میں یہ نہیں پوچھاہے کہ شہود کیا ہے ؟ پھر ظہور کی کاریگری شہود کو ہا کر غالب کے مصرع کی معنویت ہی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ جو چاہ فاروقی کا حن کر شمہ ساز کرے جبکہ غالب نے صاف طور پر کما ہے کہ غیب محض غیب ہی سوائی فاروقی کا حن کر شمہ ساز کرے جبکہ غالب نے صاف طور پر کما ہے کہ غیب محض غیب جس کو ہم شہود سمجھ رہے ہیں یعنی ہم دھو کہ ای طرح کا ہے کہ کوئی شخص خواب میں جاگ تو اٹھتا ہے اور و نیا جمال کو اپنی آ تھوں ہے دیکھتے ہیں نظاہر وہ جاگا نہیں بلعہ سویا ہوا ہی جا ہوا۔

اب اگراس کے مفہوم کے بارے میں غور و فکر کریں تو ہمیں پنہ چانا ہے کہ یہ شعر خدا کی ذات کا مفہوم ہیان کر رہا ہے۔ وہ غیب غیب ہے جس کو ہم شہود سمجھ رہے ہیں کیونکہ دونول عالم کی Supreme Power کی شادت پیش کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ خدا کے سواکوئی اور نہیں ہے جو غیب میں چھپا ہوا ہے اور ہم لوگوں یعنی د نیاوالوں کی حالت یہ ہے کہ خدا کے راز کوپانے کی تایش میں اپنی بیداری کادعویٰ کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن اصلیت یہ ہے کہ خدا کے راز کوپانے کی تایش میں اپنی بیداری کادعویٰ کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن اصلیت یہ ہے کہ ہم آج بھی ترقی کی منزلیس طے کرنے کے باوجوداس سوئے ہوئے انسان کی طرح ہیں جوبظاہر سویا ہوا ہے لیکن خواب میں جاگا ہوا ہے اور خدا کے راز کوپالینے کی بات کر رہا ہے۔

معن آفرین، وسعت بیان اور فکروخیال کے اعبازے جمر بور غیر معمولی اور لافانی

شعر کہہ دیاہے غالب نے۔ سنسکرت کے شاعر راجا بھر تروہری کا خیال جے اردو کا جامہ ڈاکٹرا قبال نے پہنایا ہے ہے ساختہ مجھے یاد آگیا ہے پیش خدمت ہے۔ پھول کی تی ہے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادال پر کلام زم و نازک بے اثر

جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار اے کاش جانتا نہ تری رہ گزر کو میں

اس شعر کی شرح لکھنے والوں نے اسے صرف عاشق اور معثوق کے مضمون کی حد تك بى سوچاہے۔غالب كى وسعت وعظمت كاخيال كى كو نہيں آيا آئے عاشق ومعثوق كے وائرے سے ذراباہر نکل کراہے وسیع پیانے پر سوچیں۔

اس میں نیا نکتہ یہ نکل سکتا ہے کہ اے خداجب سے جیری گلی سے میں آشا ہوا ہوں اور یمال میر ا آنا جانا ہواہے میں نے تیرے رازونیاز کو عولی سمجھ لیا ہے۔اب میں سب باتنی سمجھانے کے لئے مجھے ان لوگوں کے در پرباربار جانا پڑر ہاہے جو مجھے انے سیس ہیں اور تیرے رازو نیاز ہے بے خبر ہیں۔

ایک اور نکته میه بھی نکاتا ہے کہ ایک زمانہ تھاجب میں گناہ اور شراب کے بارے میں اتبیاز کرنا جانتا ہی ضیس تھا۔ اب جب کہ یہ سب جان چکا ہوں اور خدا پر ست بن چکا ہوں تو گناہ کرنے میں مجھے کچھے زیادہ ہی اطف آنے لگاہے۔ میں باربار اس در پر جاتا ہوں جہاں میر ا رقیب ایعنی شیطان موجود ہے۔اس شعر میں جو تضاد ہے وہی شعر کا حسن ہے الیا حسن غالب کی شاعری میں جاجاجلوہ افروز ہے۔

#### {""}

# پھر بے خودی میں بھول گیار او کوئے یار جاتا وگرنہ ایک دن اپنی خبر کو میں

زیر حد شعر کے سلیلے میں سمس الرحمٰن فاروقی صاحب کا کہنا ہے کہ شعر میں "پر" کے معن" دوبارہ" نہیں ہیں بلحہ "تب"ہاس کامطلب یہ ہے کہ شرح کی ابتدا كے يہلے بى انہوں نے به محاشر وع كر ديا ہے۔ بھلاغالب كويد كہنے ميں كيا قباحت تھى"تب بے خودی میں بھول گیاراہ کوئی پار" بہ آسانی وہ" پھر" کی جگہ " تب "کا استعال کر کتے تھے لیکن پھر کے یہاں معنی دوبارہ بی ہیں اور ہمیں شرح لکھنے میں اپنی مرضی سے کام نہیں لینا ہے بعد غالب کے الفاظ کی روشنی ہی میں مفہوم کی تلاش کر ناشر ح لکھنے کاحق او اکر ناہے۔ جو شرح فاروقی نے بیان کی ہے وہ ملاحظہ جو، ٹھیک ہے، میں وہال جاکر خود کو کو آیا، مرید کوئی خاص بات میں یا تشویش کا معاملہ میں گویا میں بنا ہی اسی لئے تھا کہ کوئے یار میں جاؤں اور اپی ہستی کوو ہیں گم یا محو کر دول اب جب کہ وہبات ہو گئی ہے تو میں گویا طمینان سے ہوں بلحہ میں بے خودی کو وہاں ہے لے آیا اور خود کو وہاں چھوڑ آیا تو احیما ہی ہوا ایک فکر اور کم ہوئی وہاں مجھ پر کیا گزری میہ معثوق جانے یاس کی گلی کے لوگ۔لفظ بے خودی برے معرکے کا ہے کیو نکہ یہ اپنی خبر کونہ جانے کاجواز بھی ہے اور اپنی خبر کم کرنے کی وجہ بھی۔خوب شعر ہے۔ اس میں کوئی شک نمیں کہ غالب کاہر شعریا تو خوب ہو تاہے یا خوب سے خوب تر۔اس لے فاروقی کا یہ جملہ "خوب شعر ہے "محض رسمی ہو کر رہ جاتا ہے۔ چند فقرے اور غورو فکر کرنے کے اا کُل میں۔مثلًا خود کو کھودینا فارو تی کے نزدیک کوئی ایسی خاص بات یا تشویش کا معاملہ نہیں۔ غالب کے شعر سے ایبا کوئی خیال ظاہر نہیں ہورہا ہے نہ ہی اس کا اشارہ ہے کیونکہ ووا پی ذات کا احرام كرنے والااوراے سب سے زیاد واہم اور فیمتی سجھنے والا شاعر ہے۔ غالب خود كو كھودے اور

اے تشویش نہ ہوایا بھی ہوبی نمیں سکتا۔ خود کو کھود نے کے بعد اطمینان کی بات ہی کہی گئی ہے جب اطمینان ہو گیا تو ہودی کہ اللہ کے اور خود کو وہاں ہے لانے اور خود کو وہاں چھوڑ آنے کی بات کرتے ہیں یہ ہی شعر میں کمیں نمیں ہے باعہ صاف یہ کما گیا ہے کہ پھر بے خود ی میں ہول گیا را و کو کے یار ۔ آگے ایک جملہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فکر اور کم ہوئی۔ ؟ میاں یک فکر اور کم ہوئی۔ یماراد ہے اور دو سری کو نی فکر یں تھیں۔ پھر یہ کہنا کہ وہاں مجھ پہ کیا گزری یہ معشق ہونے سے کیا مراد ہے اور دو سری کو نی فکر یں تھیں۔ پھر یہ کہنا کہ وہاں مجھ پہ کیا گزری یہ معشق جانے یا اس کی گئی کے لوگ جانیں۔ یعنی جس پر گزری ہے وہ کچھ بھی نمیں جانتا ہے ؟ لفظ "ب خودی" فاروقی صاحب کو یوے معرکے کا نظر آگیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ان کی شرح بھی کم معرکے کی نمیں ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ان کی شرح بھی کہم کوئی صد ہوتی ہے لیکن فاور تی کی لفاظی کی تو کوئی صد ہی نمیں ہے یہ تو کئی میں ہے دو گئی چال سے یہ بے تو گئی گئی ہے۔ خبر آسے اب شعر کی شرح پر بھی خور کر لیں۔ ایک مگل کیا ہے۔ خبر آسے اب شعر کی شرح پر بھی خور کر لیں۔

جھے جیے دیوانے کو تواپی خبر کوئیاری میں جاکر ملتی ہے کیونکہ وہیں جاکر میرے ہوٹ شھکانے آتے ہیں ورنہ میں تودیوانے کی طرح اوحر ہوئی ہوں اس اس اربیہ نے خودی طاری ہوگئی ہوا دیس کوئیار میں جانا ہوں گیاہوں اس اربیہ یہ خودی الی جھے پربے خودی طاری ہوگئی ہے اور میں کوئیار میں جانا ہوں گیاہوں اس اربیہ نے خودی کی ھدت اس قدر اس موتی تھی کم از کم یہ تو ہو تا تھا کہ میں کوئیار میں جانے کے قابل رہتا تھا اور وہاں جا کر جھے اپنی خبر مل جالیا کرتی تھی میرے ہوٹی محصل کے آجاتے تھے اس بار جوبے خودی مجھے پر طاری ہوئی ہے دہ عمر میں کہ کے طاری ہوئی ہے ورنہ ایک دن میں کوئیار میں پنچ جا تا اور جھے اپی خبر مل جاتی میرے ہوٹی محمل نے آجاتے تھے اس بار جوبے خودی مجھے اپی خبر مل جاتی میرے ہوٹی محمل کے اب کوئی بھی دن اب ایسا نہیں آنے والا ہے تمام عمر بے خبری میں گزر جائے گے۔ معرفت کا شعر ہے جس میں ترک دنیای شیس ترک مجبوب کی منزل کا خبری میں گزر جائے گی۔ معرفت کا شعر ہے جس میں ترک دنیای شیس ترک مجبوب کی منزل کا اشارہ ہے۔ یہ غالب کا اصل مزاج ہے خودی پر میر نے بھی پڑے بی الافائی شعر کے ہیں ان اشارہ ہے۔ یہ غالب کا اصل مزاج ہے خودی پر میر نے بھی پڑے بی الافائی شعر کے ہیں ان میں سے ایک یاد آرہا ہے جسے تحریر کر رہا ہوں ما حظہ ہو۔

بے خودی لے گئی کماں ہم کو

دیر ہے انظار ہے اپنا ایک خاص بات جس پر اب تک کسی کی نظر نہیں گئی ہے اس کاذکر بھی کرتا چلوں مصرع اولی میں بھول گیار او کوئے یار میں راو کا لفظ بھرتی کا ہے جب کوئے یار کہہ دیا تو "راہ"کی ضرورت ہی نہیں تھی کم از کم غالب کے یہاں توبیہ نہ ہونا چاہئے۔

(10)

دونوں جمان دے کے وہ سمجھے بیہ خوش رہا یاں آپڑی بیہ شرم کہ سکرار کیا کریں

برواہی سادہ ساشعر ہے۔ مضمون بھی صاف ہاؤر مفہوم بھی واضح ہے۔ لیکن سخس الرحمٰن فاروتی نے اس پر لمبی چوڑی عث کی ہے اگریزی کے حوالے بھی دیے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہربات یوئی تفصیل ہے کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں اسے اچھی ہی نہیں بہت اچھی بات سمجھتا ہوں اور انہیں داد دیتا ہوں۔ طویل عث کے بعد شعر کی جوشر ح انہوں نے نئے نکتے نکالے ہیں اور غالب کے اس میں حسب عادت انہوں نے نئے نکتے نکالے ہیں اور غالب کے اس شعر کو جس میں معنی آفرین ہنادیا ہے۔ شرح ملاحظہ ہو۔

معثوق کے پاس بھی دو دنیائیں ہیں۔ ظاہر (یعنی اس کا جسم)اور باطن یعنی (اس کادل) معثوق نے ظاہر وباطن سب عش دیااور سمجھاکہ میں مطمئن ہو جاؤں گا۔لیکن میں مطمئن نہ ہواہس اس لئے چپ رہاکہ تحرار (بہ معنیءے یادو ہرانا) کیا کروں زیاد ولا کچی بنتا آداب کے منافی ہے۔

فاروقی صاحب نے ظاہر وباطن کی دود نیائیں تو آباد کردیں کیکن ظاہر وباطن کے جو معنی انھوں نے بیان کئے ہیں ان کی وضاحت ضروری ہے ظاہر کے معنی صرف انسان کا جسم ہی شیس ،و تابیحہ وہ تمام عادت واطوار بھی اس میں شامل ،و جاتے ہیں جن کا مظاہر ہوہ کر تا ہے بیعنی اچھائی ،بر ائی ، بیجی، جھوٹ ، فہریب ، خلوص ،سادگی ، سبھی انسان کے ظاہری فعل ہیں۔اس طرح باطن ہے مر اد فاروقی نے دل سے لی ہے۔ جبکہ باطن میں ضمیر بھی

شامل ہے بلحد ضمیر کی اہمیت ول سے زیاد مباطن میں ہے۔

اب آگر شعر کے مفہوم کے بارے میں غور کریں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ غالب نے ظاہر وباطن دینے کی بات قطعی نمیں کی ہے۔ کیا کی کو یہ کتے ہوئے کی نے نام کہ لو میں اپنے ظاہر وباطن تمہیں دیا ہوں ؟ بلتہ ایسا جملہ بوائی عجیب وغریب محسوس ہوتا ہے۔ ظاہر وباطن کی کو دیے کی چیزیں نمیں ہیں بلتہ یہ وہ اوصاف ہیں جنہیں انسان خود ہر تقام کی کو دیتا نمیں ہے۔ جب ظاہر وباطن دینے کی چیزیں نمیں نمیں تیں تو فاروتی کایہ کھتہ ہو کر رہ جاتا ہے کہ معثوق نے اپنے محبو وباطن دینے کی چیزیں نمیں کما جاسکتا کہ کی کے تن من سونپ دیئے۔ تن من سونچ کو ظاہر وباطن سونچا قطعی نمیں کما جاسکتا کہ کی کے تن من سونپ دینے کے بعد بھی اس کے ظاہر وباطن ای شخص کی ذات تک محدود رہتے ہیں۔ اس کی وضاحت ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ظاہر وباطن کا تعلق اخلا قیات سے ہے۔ یوی کھوج بین کے بعد کی وضاحت ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ظاہر وباطن کا تعلق اخلا قیات سے ہے۔ یوی کھوج بین کے بعد کا دوتی نے یہ کہ خاہر وباطن کا تعلق اخلا قیات سے ہے۔ یوی کھوج بین کے بعد کا در آجہ شاہت نہ ہو سکا۔

اب شعر کی شرح ملاحظہ کریں۔ میرے محبوب نے جھے اپند دونوں جہال دے
کریہ اطمینان کر لیاکہ بیل خوش ہو گیا ہوں چو نکہ اس کی خوشی بی بیل میری خوشی ہا اس کے
لیے بیل کوئی شکایت یا بحرار اس سے نہیں کر سکنامیری توقع ہے اس کے دونوں جہال کمتر
شخے بیل تو کچھ اور بی چاہتا تھا اور میرے محبوب کے پاس بھی دونوں جہال سے زیادہ پچھ اور تھا
نہیں کہ وہ مجھے اور دے سکنا ایسے عالم بیل میرے لئے توشر م سے ڈوب مرنے کا مقام تھا
کچھ سمجھ بیل نہیں آرہا تھا کہ آخر بیل اپنے محبوب سے بحرار کیا کروں۔ ؟

دونوں جہان دیے اور دونوں جہان لٹانے کا محاورہ عام ہے اس کا سیدھا مطلب دونوں جہان دیے اور دونوں جہان لٹانے کا محاورہ عام ہے اس کا سیدھا مطلب دونوں عالم سے ہے ایک زمین کی دنیا اور دوسری آسان کی دنیا۔ غالب کا اشارہ انہیں کی طرف نہیں۔ طرف ہے کسی کے ظاہر وباطن کی طرف نہیں۔ فیض احمد فیض کا مضور شعر ہے۔

دونوں جہاں تیری مجت میں ہار کے وہ جارہا ہے کوئی شب غم گزار کے دامن بچا کر گزرنے والا ہی صحیح معنی میں غالب کی شاعری کو سمجھ سکتاہے۔ شاد آل اندوری کا ایک شعر اور مجھے یاد آرہاہے اس میں دونوں عالم کے مائکنے کی بات کمی گئ ہے۔شعر ملاحظہ ہو۔

مانگنے والے نے بے سوپے دوعالم مانگے دینے والے نے سمجھ کر دلِ ناکام دیا بے سوپے مانگنااور سمجھ کردیتا" میں جوفدتی لطف شاد آل اندوری نے پیدا کیا ہے شعر کااصل حسن اسی میں ہے۔

ایک فاص بات میں یہ کمنا چاہتا ہوں کہ غالب کا ذہن بہت ہی سلجھا ہوا ذہن فاس کے اشعار کے مفہوم کی تلاش طلسی دنیا آباد کر کے ڈھوٹڈنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے بھال انسان استے ہیں اس کے مضامین بھی ای دنیا کے ہیں اور مفاہیم بھی۔ زیادہ ترشر ح لکھنے والے ای لئے ہمک جاتے ہیں کہ وہ غالب کی معنویت کو سیجھنے کے لئے کوئی اور ہی دنیا ہمالیتے ہیں جو Natural معنویت کو سیجھنے کے لئے کوئی اور ہی دنیا ہمالیتے ہیں جو Natural شامر ہے لیکن غیر معمولی ہے۔

#### {17}

کیا شمع کے نہیں ہیں ہواہ خواہ اہلِ برم ہو غم ہی جال گداز تو غم خوار کیا کریں؟

یہ شعر بظاہر سیدھا ساواہ۔ لفظیات میں بھی مشکلات نہیں ہیں لیکن مضمون ایسا خوبباندھاہے کہ غالب کی ذہانت کی دادو بنائی پڑتی ہے۔ جمال تک غالب کے اسلوب کی بات ہے ان کارنگ و آبنگ ہی نہیں ان کی لفظیات میں بھی کچھ ایسی بات ضرور ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے مختلف اور منفرد نظر آئیں۔ اس شعر میں دولفظ غالب کی پہچان کے لئے کافی ہیں۔ مصر عاولی میں انہوں نے "دوا خواہ "کا استعال کیا ہے کوئی عام شاعر ہو تا تو بھی خواہ ہی کہتا غالب نے اپ

انفرادیت کا جوت دیتے ہوئے ہوا خواہ کو ترجیح دی ہے۔ ای طرح مصرع نانی میں غم کو جال گداز
کر خالب نے شعر میں معنی پیدا کر دیئے ہیں۔ سمس الرحمٰن فاروتی نے اس شعر میں چھ نکتے
نکالے ہیں اور الگ الگ ڈھنگ سے شرح بیان کی ہے یا تول پر غور فکر کیا جا سکتا ہے۔
(۱) دوسرے مصرع میں عام بات کمی گئے ہے کہ جب غم جال گداز ہو تو غم خوار
مجبور ہوتے ہیں۔

ہمیں فاروتی صاحب سے اختلاف میہ ہے کہ بیہ عام بات نہیں ہے اس شعر میں اگر کوئی خاص بات ہے توغم جال گدازی ہے اس کے علاوہ شعر میں باقی سب با تیں عام ہیں شعر کامر کزی خیال بھی غم جال گدازی میں چھیا ہوا ہے۔

(۲) جلنے اور تبھلنے کا آسان علاج سے ہے کہ عثم کو جھادیا جائے بینی اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے رات ختم ہوتے ہوتے اس کو جل مرنا توہے ہی۔

فاروتی صاحب نے جلنے اور پھیلنے کا آسان علاج خوب ڈھویڈ نکالا ہے کہ شمع کی زندگی ہی ختم کردی جائے اچھا ہوا کہ خدانے فاروتی صاحب کوڈاکٹر نہیں بنایاور نہ ہر مریض کے لئے وہ آسان سا علاج کی حلاش کرتے کہ اس کی زندگی ختم کردیتے۔شعر میں غالب نے کہیں بھی شمع کو چھانے یاس کی زندگی ختم کرنے کے اس می شمع کو چھانے یاس کی زندگی ختم کرنے کاکوئی اشارہ نہیں دیاہے۔

(٣)اگر شمع کاسر قلم کردیاجائے توا کا کریے ختم ہوجائے گاشمع کا بھھ جاناس کے حق میں

اچھابی ہو گا۔لیکن جب عثم بھے گی تواند حیر اہو جائے گالوراہل پر م اند حیرے میں رہ جائیں گے۔

ہاری عمع کی اب خیر نمیں ہے کہ فاروقی صاحب اس کا سر قلم کرانے پر تل گئے ہیں لیکن انہیں ایک بی بات پریثان کئے دے رہی ہے کہ عمع کا سر قلم ہوتے ہی اہل پر جاند جرے میں رہ

جائیں گے مع کے سر قلم ہونے کا انسی کوئی غم نسی ہے دوے سفاک قاتل ہیں اللہ جائے

(م)انسان کی تقدیر ہی الی منحوس ہے کہ یا تو وہ بے اندازہ کرب سے یا طبیب

مرگ کی بھیانک چارہ گری قبول کرنے۔

جمال تک غالب کا تعلق ہے وہ انسان کی زندگی کو پستی میں بھی باندی کی نظر ہے

دیکھنے کا عادی ہے انسان کی زندگی کو منحوس کمنا تو دور ایبا خیال بھی اس کے وہم و گمان میں نہیں آسکنااور شعر میں بھی بیربات کہیں نہیں ہے۔

(۵)اگر ہوا تیز ہو تو شمع جھ جائے گی اور اے جلنے سے چھٹکارہ مل جائے گالیکن اگر ہوانہ ہو تو شمع جل بھی نہیں سکتی کیو نکہ جلنے کے لئے آئسیجن ضروری ہے۔

یہ سائنسی نکتہ ہے۔ بہت خوب جتنی داددی جائے کم ہے۔ لیکن مٹمع کو جھانے پروہ اس قدر بہند کیوں ہیں یہ ہماری سمجھ سے پرے ہے ہو سکتا ہے کہ انہیں جلتی ہوئی مٹمع سے الرجی ہو۔ خیر۔اب اس شعر کی شرح پر غور کریں۔

چونکہ متم کاغم جال گدازہ اس کے جلنے ہے تمام پر مروش ہو جاتی ہو اہل پر ماس کی روش ہو جاتے ہیں اس لیے وہ اس کے بھی خواری کاحق اواکرنے سے قاصر ہیں۔ کسی کاغم اہل پر م کے لئے جال گدازین اس کی غم خواری کاحق اواکرنے سے قاصر ہیں۔ کسی کاغم اہل پر م کے لئے جال گدازین جائے اس سے بڑا اعجاز اور کیا ہو سکتا ہے اور یہ اعجاز اشعار میں پیدا کرنے کا ہنر صرف اور صرف اور صرف خالب کوئی آتا ہے بڑائی معنی آفریں شعر کما ہے غالب نے۔ اس کی جتنی بھی داودی جائے کم ہے۔ یہال میں اپنا ایک شعر غالب کی نذر کرنا چاہتا ہوں۔

شعر مراہے بر گھب کل صد برگ چن دیکھنے والے نے ہر لطف ِ نظر سے دیکھا

{14}

میں زوال آمادہ اجزا آفرینش کے تمام مهر گردوں ہے چراغ رہ گزار بادیاں

یہ شعر سمش الرحمٰن فاروقی کے بے بناہ پہند آیا ہے اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں استعار داور پیکر کی بے نظیر خوبی کے باعث یہ شعر کلام غالب میں بھی جگمگا تا ہوا معلوم ہو تا ہے۔ حالا نکہ دیوان غالب میں استعار دو پیکر کی ودر نگار تگی ہے کہ شبنستاں میں تو خور شید کاعالم نظر آتا ہے اس کے رہبے کا کوئی شعر نہیں بلعد اس کے نزدیک بھی کوئی شعر نہیں پنچاہے شعر تو رنگ سنگ ڈھنگ میں شاہوار ہے اور غالب جیسوں سے بھی بہ آسانی نہیں بن سکنا۔

شعر کی اتنی تعریف د کھے کر تو نبی اندازہ ہو تا ہے کہ فاروتی صاحب کو یہ شعر خوبی سبجھ میں آگیا ہے لیکن واقعہ بیہ ہے کہ اس کی شرح کرنے میں بھی وہ کافی الجھے ہیں۔ مسر سبجھ میں آگیا ہے لیکن واقعہ بیہ ہے کہ اس کی شرح کرنے میں بھی وہ کافی الجھے ہیں۔ مسر گر دول نے انہیں روشنی نہیں د کھائی ہے بلحہ ان کی آٹھوں کو چکاچو ند کر دیا ہے اور وہ راستہ بھول گئے ہیں۔

ابتداء توانبول نے بہت ذہانت ہے کی تھی کیا عالب نے سورج کے طلوع اور غروب سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اجزائے آفر بنش روبہ زوال ہیں اور مرگر دول کی حقیقت ہوا کے جھو نکے کی راہ میں جلتے ہوئے چراغ سے زیادہ شمیں ؟ ظاہر ہے کہ یہ خیال درست شمیں ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کم وہیش ہی شعر کی اصل شرح ہے۔ اور عالب نے ہی خیال ظاہر کیا ہے۔ اس میں سورج کے طلوع اور غروب کی بات شمیں ہے نہ بی ہوا کے جھو نکے کاذکر ہے ۔ اس میں سورج کے طلوع اور غروب کی بات شمیں ہے نہ بی ہوا کے جھو نکے کاذکر ہے ۔ صرف ہواکاذکر ہے جھو نکے اور ہوامیں فرق تو موجود ہے بی بھلے بی یہ فرق معمولی ہو۔

مزید کچے معنی فاروتی نے اس طرح نکالے ہیں۔مثلًا

(۱) مفہوم یہ نکلتا ہے کہ مہر گردوں یہاں چراغ رہ گزار کے مانند ہے جےباد کتے ہیں۔ چراغ ربحزار کو ہوا کے مماثل ٹھر انا مرگ پذیری کے لئے نمایت لطیف و نازک لور مناسب استعارہ ہے لیکن غالب نے چراغ رہ گزارباد بہ معنی ہوا کے سامنے جلتے ہوئے چراغ کے طور پر بی کما ہے۔ نہ کہ اس معنی میں جو معنی فاروقی نے لوپر بیان کتے ہیں۔

، (۲)ایک اور نکتہ غور طلب ہے "مهر گردوں بینی" گھومتا ہوا سورج"۔ سورج اپنے محور پر گردش کرتا ہے اس کی میہ مسلسل گردش اس کے شعلے کو بھڑ کاتی ہے۔ شعلہ جتنی جلدی بھڑ کتا ہے اتنی جلدی وہ فرو بھی ہو جاتا ہے۔

مر گردوں کے معنی گھو متا ہواسورج قطعی نہیں ہے بلحہ اس کے معنی ہیں آسان کاسورج گردوں کے معنی آسان بھی ہے اور گھو متا ہوا آسان بھی ہے صرف گھو منا نہیں ہے

۔ویسے بھی سائنسی نکتہ نظر سے چاند زمین کا چکر لگاتا ہے اور زمین سورج کے آس پاس چرخ کا نتی ہے جبکہ سورج اپنی جگہ پر بدستور موجود رہتا ہے وہ کسی محور پر نہیں گھومتا اسے تو فاروقی صاحب کی علمیت ہی گھو سنے پر مجبور کر سکتی ہے۔

زیر حث شعر دراصل تمام مخلوق کے اجزا کے عروج وزوال کابیان ہے غالب نے
کما ہے کہ اس دنیا کے تمام اجزاعر وج کے بعد زوال آمادہ ہو جاتے ہیں یعنی جو پیدا ہوتا ہوہ
ایک دن فنا بھی ہو جاتا ہے۔ اس دنیا ہیں آسان کے سورج کی حقیقت ہوا کے سامنے جلتے
ہوئے چراغ سے زیادہ نمیں ہے جس طرح چراغ کوراستے کی ہوا جلاتی جھاتی رہتی ہے اس
طرح وقت کی ہوارات اور دن کی طرح آسان کے سورج پر اثرانداز ہوتی ہے اور سورج جلنا
اور جھتار ہتا ہے اس کے بعد اس شعر کو سمجھنے کے لئے پچھے اور کہنے یاصف کرنے کی ضرورت
نمیں ہی اور ہے ضرورت لفاعی کرنے کی ہماری عادت بھی نمیں ہے۔ اسلئے خدا حافظ۔

#### {1^}

جہال میں ہو غم و شادی بہم ہمیں کیا کام دیا ہے ہم کو خدا نے وہ دل کے شاد نہیں

شعر بظاہر سادہ ہے لیکن اے سمجھنے کے لئے بھی غالب کے تیور کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ جے سمجھنے سے شار حین قاصر رہے ہیں۔ نظم طباطبائی نے اس کی شرح یوں میان کی ہے۔ "مصنف نے یہ تازگی پیدا کی ہے کہ غم وشادی کے بہم ہونے پر حسرت ظاہر کی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں کیا کام۔ بعنی ہم تو محروم ہیں۔ ہمیں تو بہمی ایسی خوشی ہمی حاصل کی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں کیا کام۔ بعنی ہم تو محروم ہیں۔ ہمیں تو بہمی ایسی خوشی ہمی حاصل نہیں ہوئی جو غم سے متصل ہواور شادی مخلوط یہ غم کی حسرت کرنے سے یہ معنی تکلتے ہیں کہ شاعر کوانہتائی غم زدگ ہے کہ اس تیجوہ ناکارہ خوشی کی تمناکر تاہے۔

· اس شرح پر غور کرنے ہے پہ چاتا ہے کہ مصف کا یہ خیال قطعی نہیں ہے کہ وہ شادی مخلوطہ یہ غم کی حسرت میں مبتلا ہے۔غالب جیسا خود داراور انا پر ست شاعر ایسا ہر گز نمیں ہے کہ وہ غم سے متنقل خوشی کی حسرت کرنے گئے۔اس شعر کو سبجھنے کے لئے عالب کی ہے اس شعر کو سبجھنے کے لئے عالب کی ہے بنازی اور دیوا تگی کومد نظر رکھنا نمایت ضروری ہے۔ ہم جب شرح تکھیں گے تواس کی مزید وضاحت کریں گے۔ فی الحال فاروتی کی شرح پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ مثم الرحمٰن فاروتی نے زیر صف شعر کی شرح یوں بیان کی ہے۔ غم وشادی کا بہم

ہونا قانون وفطرت ہے قرآن میں ارشاد ہوا ہے اِنّ مَعَ العُسرِیُسراَ اِن مَعَ العُسرِیُسراَ اِن مَعَ العُسرِیُسراً اِن مَعَ العُسر یُسرا (ب شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یقینا مشکل کے ساتھ آسانی ہے )اگر غم ہوگا تو خوشی ہوگا و نوشی ہوگا و نیم ہی ہوگا ۔ لیکن ہمارا المیہ یہ نمیں کہ ہمارے ول میں غم ہی غم ہی غم ہی خم ہی خوات ہے۔ اگر یہ کما ہوتا کہ خدانے ہمکووہ دل دیا ہوسراسر مملواز غم ہے تواور بات ہوتی کمایہ ہے کہ ہمار اول وہ دل ہے جو سراسر مملواز غم ہے تواور بات ہوتی کمایہ ہے کہ ہمار اول وہ دل ہے جو شاد نمیں۔ مفہوم یہ نکلا کہ دل یکسر خالی ہے اس میں غم ہی نمیں ہے کیونکہ خدانے غم دیا ہوتا تو خوشی ہی عطاکر تا۔ جب غم نمیں دیا تو گویا پیجے نمیں دیا۔

فاروقی صاحب نے ہر طرح شعر کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن مزاج غالب کے تیور پرروشنی انسوں نے بھی نمیں ڈالی ہے جو اس شعر کی جان ہے۔اس شعر کی شرح یوں ہوناچاہیئے۔ پھلے ہی غم اور خوشی ساتھ ہوں بچھے ان سے کوئی سروکار نمیں ہے۔ بیں ان سے بالکل بے نیاز ہوں بچھ پرنہ غم کا اثر ہو تا ہے نہ خوشی کا۔

خدانے مجھے ایک ایبادل عطاکیا ہے جو کسی طرح بھی شاد نہیں ہوتا۔ بعنی میری ہتی وہ ہے جو غم اور خوشی کی گرفت ہے آزاد ہے۔ میں اپنی دھن میں مست ویٹود ہوں غم اور خوشی جیسی معمولی چیزیں مجھے قطعی متاثر نہیں کر تمیں ہیں۔اس کی وضاحت یوں بھی کی جا سکتی ہے۔

ہم وہاں ہیں جمال سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر سیں آتی

اوراس بے خبری کے عالم میں غالب سے شعر میں ایک فتی غلطی سر زد ہو گئی ہے مصرع اولی پر غور کریں پہلے غالب نے کہاہے" جہاں میں ،ول "کور دوسر سے ہی کیےوو کہتے ہیں" ہمیں کیا کام "یا توانسی" مجھے کیاکام "کمناچاہئے تھایا پھر" جمال ہم ہیں "کہتے اس میں کوئی و شواری نہیں تھی ۔ ۔اس ذرائے فدننی نقص کے لئے عالب جیسے عظیم شاعر کواسلئے معاف نہیں کیا جاسکتا کہ تمبرے چوتھے درجے کے شعراء کے یمال بھی الی کوئی غلطی ہوتی ہے تواہل نظر انہیں حثتے نہیں ہیں چتہ نہیں جن شمیں شرح کھنے والے تمام عالموں کی نظر غالب کی اس غلطی پر کیوں نہیں پڑی۔ ؟

### {19}

دائم پڑا ہوا ترے در پر نہیں ہوں میں خاک الی زندگی یہ کہ پھر نہیں ہوں میں

شعر میں غالب کی اناپر تی کا مظاہر مبالکل صاف ہے لیکن اس تیور کابیان کم بی ہوا ہے زیادہ ترشرح کرنے والوں نے غالب کی بے سی اور محرومی کا ذکر کیا ہے جو غالب کے ساتھ ناانصافی بی شیس دھاندلی ہے۔ مثال کے طور پر۔ ملاحظہ ہو۔

(۱) مجھ پر لعنت ہے کہ میں پتقر نہیں ہوں اگر ہو تا تو تیرے در پر دائم پڑار ہے کی سعادت نصیب ہو سکتی تھی۔

ذراسو پے انسان کی عظمت کو جانے اور سمجھنے اور اس پر ناز کرنے والا غالب جیسا شاعر کس قدر بے غیرت اور بے بس ہو سکتا ہے کہ خود پر لعنت بھیجئے گئے اور ایک معمولی راہ کے پھر کی زندگی قبول کرنے کے لئے بے قرار ہوا شھے ؟ابیا ہر گزنہیں ہو سکتا ایک بے حس وحرکت کو خود سے زیادہ اہمیت غالب دے ہی نہیں سکتے۔ جس نے بھی اس شعر کی ایک شرح لکھی ہے اس نے غالب کو در اصل سمجھاہی نہیں ہے۔

(۲) بے خود موہانی کی پیروی کرتے ہوئے شمس الرحمٰن فاروقی بیان کرتے ہیں۔ میری زندگی جوانسانی ہونے کے باعث کم دوام رکھتی ہے کس قابل ہے ؟کاش میں پھر ہو تا تو بچھے تیرے در پر سیکڑوں سال پڑے رہنے کی سعادت نصیب ہوتی اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ عظی مجسے ہزاروں نمیں تو سینکڑوں پرس قائم رہتے ہیں غوروفکر کی بات یہ ہے کہ غالب زندگی پرست تتے مجسموں میں

زندگی نمیں ہوتی ہے وہ توبے حس وحر کت ہوتے ہیں۔ان کی طر فداری غالب نہیں کر سکتے۔ دراصل اس شعر میں دائم اور پھر کے الفاظ نے ہر ایک شرح نگار کو خاصا پریشان کیا ہے ان کی عقل پرایے چھریوے ہیں کہ ان چھروں کی بارش میں وہ عالب کے شعر کا مفہوم تلاش کرنا بھول گئے ہیں۔اورانہیں انسانی زندگی سے زیاد وایک پھر کی اہمیت کابے جاا حساس ہونے لگاہے۔ غالب کے زیر بحث شعر کی شرح غالب کے تیور اور مزاج کے مد نظر یوں ہو گی کہ .....اے میرے محبوب تونے آخر مجھے کیا سمجھ رکھاہے۔ بیں انسان ہوں تیرے در پر دائم پڑے ہوئے پھر کی طرح نہیں ہوں بلحہ میں تواس پھر کی زندگی پر بعنت بھیجا ہوں جو بے حس وحرکت سكى مجبوروب حس كى طرح دائم يراجواب يعنى من مجبوروب حس نيس ہول ہر طرح سے آذاد ہول جمال جامول آ جاسکنا ہول اپنی مرضی کا مالک ہول۔ خود مخار ہول تجھ سے عشق کرنے کا پی مطلب قطعی نہیں ہے کہ ایک پھر کی طرح میں ہمیشہ تیرے قد موں میں پڑار ہوں اور تو مجھے جاہے جب ٹھوکریں مار تارہے۔ کیونکہ پھر تو ٹھوکریں ہی کھاتار ہتاہے۔انسان کی رندگی کے عزوو قاراورا یک بے جان پھر کی ہے بسی کی معنویت کا پیے بیٹال شعر غالب کا ایک ایساشا ہکارے جس کی سمجھ کے لئے غالب دل غالب دماغ اور غالب کی شخصیت کے ہرپہلوے گزر ناپڑتا ہے تب ہی صحیح منزل مل یاتی ہے ورنہ اس کلی ہے گزرنے میں عقل پر پھر پڑتے دیر نہیں لگتی ہے۔

{٢٠}

میں چن میں کیا گیا گویا دستال کھل گیا بلبلیں سن کر مرے نالے غزل خوال ہو گئیں

شعر جتناسادہ ہے اتنائی معنی آفریں ہے غالب نے اس شعر میں بھی آئی شخصیت کی انفرادیت اور پرتری کا احساس د لایا ہے۔اس شعر کی عالموں نے جو شر حیں بیان کی ہیں ایک سرسری نظر ان پر ڈال لیں۔

(۱) بے خود موہانی لکھتے ہیں ..... بلبلوں نے مجھے دکھے کر نغمہ سرائی شروع

کردی، جس طرح استاد کود کیھ کرچے سبق پڑھنے لگتے ہیں۔

(۲) آی لکھتے ہیں ... میں فصیح البیان تھا اسلے بلبلوں نے بھی میری نقل شروع کردی۔
(۳) مولانا غلام رسول مہر فرماتے ہیں کہ میرے نالوں سے بلبلوں پر اتناائر پڑا کہ دہ ذمر مہار ، و گئیں گویا چہن نہ تھا ایک مکتب تھا جس میں ہے آمو ختہ یاد کررہے ہیں۔
کہ دہ ذمر مہبار ، و گئیں گویا چہن نہ تھا ایک مکتب تھا جس میں ہے آمو ختہ یاد کررہے ہیں۔
(۳) فاروقی زیر حث شعر کی شرح کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ "دبستال "دراصل "ادبستال "کا مخفف ہے یعنی دبستال وہ جگہ ٹھری جمال شعر وادب کا چرچہ ہوتا ہے۔ میں نالہ کر تا ہوا چن میں گیا۔ میر انالہ بھی اس قدر موزوں اور شاعرانہ تھا کہ بلبلوں کو اس کے نالہ کر تا ہوا چن میں گیا۔ میر انالہ بھی اس قدر موزوں اور شاعرانہ تھا کہ بلبلوں کو اس کے نالہ کر تا ہوا چین میں گیا۔ میر انالہ بھی اس قدر موزوں اور شاعرانہ تھا کہ بلبلوں کو اس کے نالہ کر تا ہوا چن میں گیا۔ میر انالہ بھی اس قدر موزوں اور شاعرانہ تھا کہ بلبلوں کو اس کے سیالہ سے سیالہ میں میں کیا۔ میر انالہ بھی اس قدر موزوں اور شاعرانہ تھا کہ بلبلوں کو اس کے سیالہ میں میں کیا۔ میر انالہ بھی اس قدر موزوں اور شاعرانہ تھا کہ بلبلوں کو اس کے سیالہ میں میں کیا۔ میر انالہ بھی اس قدر موزوں اور شاعرانہ تھا کہ بلبلوں کو اس کے سیالہ میں میں کیا۔ میر انالہ بھی اس قدر موزوں اور شاعرانہ تھا کہ بلبلوں کو اس کی سیالہ میں میں کیا۔ میں انالہ بھی اس قدر موزوں اور شاعرانہ تھا کہ بلبلوں کو اس کی سیالہ میں کیا کہ کیا ہوں کیا کہ میں شعر کیا ہوں کیا کہ کیا کہ کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا کر تا ہوا گوری کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا گھری کیا گوری کیا گوری کیا گھری کیا گھری کیا گھری کیا گھری کی کیا گھری کی کیا گھری کی کیا گھری کی کھری کی کھری کی کیا گھری کیا گھری کیا گھری کی کھری کیا گھری کی کھری

جواب میں غزل خواں ہونا پڑا۔لفظ "غزل خواں" کی یہاں خاص اہمیت ہے کیونکہ بلبل تو نغمہ زن پانالہ زن ہوتی ہے اب جواس نے میر انالہ موزوں سنا تواہے محسوس ہوا کہ اس کے

جواب میں عام نغمہ سر ائی کافی شیں بلحہ غزل خوانی در کارہے۔

مندرجہ بالا شرحوں پر غور و فکر کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب ہی نے قریب ایک ہی مفہوم بیان کیا ہے۔ اس منظر کے پس منظر میں جھا نکنے کی کسی نے بھی ضرورت نہیں محسوس کی۔ شاعر جو پچھ بیان کرتا ہے کئی باروہ الفاظ سے زیادہ پس الفاظ بھی ہوتا ہے۔ اس شعر میں پس الفاظ بہت پچھ چھپا ہوا ہے۔ جمال تک فاروقی صاحب کے نظر یئے سے "وہتال"ک جگہ "اوہتال"کا اشارہ وہتال سے ہی ہے۔ یعنی جگہ "اوہتال"کا اشارہ وہتال سے ہی ہے۔ یعنی محتب اوب کدہ قطعی نہیں۔ کیونکہ اس شعر میں غالب کا اشارہ وہتال سے ہی استاد کئے کی کوشش کی ہے اور دیگر تمام ہم عصروں کو مکتب کے بیا کہا ہے پچول کے لئے بلبلول کی مثال ہوں معنی خیز ہے اس پر غزل خوال نے شعر کے حسن کو و وبالا کردیا ہے۔

اب شرح ملاحظہ ،و۔۔۔ میں دنیاجہان ہے تبھر ایا ،واچین کی سیر کرنے اور ا بناجی بہلانے گیا تھالیکن وہاں بھی میر اجی نہیں بہلا الٹا میر ہے تالے وہاں بھی بلند ،ونے گئے بلبوں نے میرے تالے جب سنے توانہوں نے مجھے پہچان لیا کہ یمی اردو کاعظیم شاعر غالب ہے جس کی غزلوں کی سارے جمال میں دھوم مچی ،وئی ہے۔ میرے تالوں کا اثر ان پراہیا،وا کہ وہ نغمہ سر انی بھول کر غزل خوال ہو گئیں لیکن انکی غزل خوانی میں وہ بات کمال تھی جو میرے کلام میں ہے یا میری غزلوں میں ہے ان کی غزل خوانی تو محض مکتب کے چؤں کا آمو ختہ یاد کرنے جیسا ایک شور تھا اس شور کو میں نے ایک استاد فن کی طرح محسوس کیا۔

ایک تکتہ یہ بھی نکلتا ہے کہ میری غزلوں کی شہرت او کی محفلوں اور شہروں تک ہی محدود نہیں تھی۔ بلحہ تمام عالم میں ان کا چرچا تھا ایک بار میں چمن میں گیا تو کیاد کھتا ہوں کہ بلبیں بھی میری غزلیں گانے گئیس یعنی ان تک میری غزلیں پہلے بی پہنچ چکی تھیں ورنہ وہ غزل خواں نہ ہو تمیں بلحہ نغمہ سر انی کر تمیں۔ ان تمام بلبلوں نے بھی میر ااحر ام ایک استاد فن کی طرح کیا کہتے کا مطلب ہے کہ میری شہرت انسانوں تک بی محدود نہیں تھی بلحہ پر ندے کی طرح کیا کہتے کا مطلب ہے کہ میری شہرت انسانوں تک بی محدود نہیں تھی بلحہ پر ندے کی طرح کیا کہتے کا مطلب ہے کہ میری شہرت انسانوں تک بی محدود نہیں تھی بلحہ پر ندے

#### {٢1}

اوردیگر مخلوق میں بھی میری غزلول کاچرچاتھا۔ شعر کیاہے عظمت ووسعت کاشا ہکارہے۔

وہ نگامیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل کے پار جو مری کو تائی قسمت سے مڑگاں ہو گئیں

سٹس الرحمٰن فاروقی کاخیال ہے کہ اس شعر میں بظاہر کوئی پیچید گی نہیں ہے۔اگر ابیا ہو تا تو اس کی شرح بیان کرنے میں کوئی البحصٰ کسی کو نہ ہوتی اور مفہوم بھی واضح ہو جاتا۔لیکن ابیانہیں ہواہے سب ہی نے دھو کہ کھایا ہے۔

یؤد موہانی نے اس کی شرح یوں بیان کی ہے۔"اس نے مجھے بھی نظر ہمر کرنہ
دیمھا۔ پھر بھی میرے دل کا بیہ حال ہوا جاتا ہے۔ بھی آنکھ ملا کر دیکھتا تو کیا حالت ہوتی
۔"آسی فرہاتے ہیں۔" دل میں ہروفت آلک کھٹک میں ہتی ہے آگر چہ نگا ہیں چھوٹی ہیں۔"
جوش ملسیانی کا خیال ہے کہ ۔ نگا ہیں میری قسمت کی کو تا ہی کے سبب سے بوجہ شرم مثر گال بن کررہ گئیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شمس الرحمٰن فاروقی نے زیر عنہ شعر کی شرح یوں بیان کرنے کی کوشش کی ہے جے محمٰن کو صفی ہی کہا جا سکتا ہے کہ صحیح

شرح یہ بھی نمیں ہے۔فاروتی کہتے ہیں کہ نگاہ کی صنعت طوالت ہے لیکن میری قسمت اتن چھوٹی (نارسا) ہے کہ اس کے اعتبار سے معثوق کی نگاہ بھی چھوٹی ہی رہی اور اتنی چھوٹی کہ آنکھ سے نکلی نمیں اس کی جگہ صرف مڑگاں کا عمل وخل رہا یعنی جب اس نے میری طرف رخ کیا بھی تودیکھا نمیں میں نے صرف اس کی مڑگاں کو متوجہ پایا۔اس کی نگاہ کو نمیں۔

ہمارے حساب سے کو تاہی قسمت ۔ اور نگاہوں کا مڑگاں ہونا سجھنا بہت ضروری ہے ۔ یہ وہ موہانی نے کو تاہی قسمت کاذکر ہی نہیں کیانہ ہی انہوں نے نگاہ کے دل کے پار ہو جانے ہی پر روشنی دالی ہے۔ آسی نے نگاہوں کے چھوٹی ہونے کی بات کی ہے نگاہ کے چھوٹے یوے ہونے کا بھی کیا کوئی گیا کوئی گیا تھا ہے ؟ اس کا جو اب شاید کوئی نددے سکے کیونکہ نگاہ گری، تیز، قاتل تو ہو سکتی ہے چھوٹی یوی نہیں ہو سکتی۔ فاروتی نے نگاہ کے ساتھ قسمت کو بھی چھوٹی کما ہے جو عجیب لگتا ہے آگے انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ نشیبی ضرور کما ہے۔ لیکن شعر میں جیسا کہ فاروتی نے فرمایا ہے مڑگاں کے متوجہ ہونے کا کہیں کوئی اشارہ نہیں ہے۔ غالب نے نگاہ کے مڑگاں بینے کا خیال ظاہر کیا ہے۔

شعر کی شرح ملاحظہ ہو۔میری بدنھیبی سے یارکی وہ نگا ہیں جو اس کی مڑگاں تک آکر ٹھمر گئی تھیں مجھ پران کا اثر بھی ایبا ہے کہ وہ میر سے دل کے پار ہوئی جار بی ہے۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ میری اپنی نگا ہیں جو مڑگاں تک آکر ٹھمر گئی تھیں اور میں جن

ے اپنے محبوب کود کیے بھی نہیں پایا تھااب ان کارخ میرے ہی دل کی طرف ہو گیاہے اور وہ جن کو محبوب کے دل کے پار ہو جانا چاہیئے تھااب میرے ہی دل کے پار ہونے گئی ہیں اور بیہ سب اسلئے ہواہے کہ ہیں بد نصیب ہول ایک نکتہ اور بھی نکل سکتاہے۔

جب میری اپنے مجوب سے آتھیں چار ہو کمیں تو اس کی نگا ہیں میری مڑگاں تک آکر رک سکیں لیکن وہ تو کچھ دم کے لئے رکی تھیں اب وہی نگا ہیں میری اپنی مڑگاں سے چل کر میر سے ول کے پار ہور ہی ہیں اور میں تڑپ رہا ہوں ہیہ سب میری بد نصیبی کی وجہ سے ہورنہ میں نے تو ان کی نگا ہوں کے وارکوا پی مڑگاں کی ڈھال پر جمیل لیا تھا پر وک لیا تھا۔ رومانی انداز کا جال گداز شعر ہے جس میں غالب نے ایک خوصورت مضمون باندھا ہے۔ اس میں بھی ان کی ذہانت نے ایک خوصورت مضمون باندها باس من محى اللى ذبانت كار فرماب

### { ۲۲ }

جال فزاہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آگیا سب لکیریں ہاتھ کی گویارگ جال ہو گئیں

عام طور پراس شعر کی شرح ہوں بیان کی گئی ہے کہ جام شراب ہاتھ میں آجائے تو
روح بالیدہ ہوجاتی ہے کیونکہ ہاتھ کی لئیریں شدرگ بن جاتی ہیں۔ شمس الرحمٰن فاروقی اس سے
مطمئن شیں ہیں ان کے حساب سے ایک تو شعر میں شراب کے جال فزا ہونے کا کوئی شبوت
شیں ہے دوسر سے ہاتھ کی لئیروں کے رگ جال بنے کا بھی کوئی شبوت شعر میں شمیں ہے۔
اس کا جواب میہ ہے کہ شاعری میں ہر لفظ یا ہر خیال کا شبوت چیش کرنا ضروری
شمیں ہوتا ہے۔ دیگر شعر الی بات جانے دیجے میر اور خالب ہی کے سینظروں اشعار ایسے مل
جائیں گے جن میں بات کمہ دی گئی ہے اس کا شبوت شمیں چیش کیا گیا ہے۔ مثلًا میہ چند
اشعار ملاحظہ ہوں ان میں کمیں کوئی شبوت فراہم شمیں کیا گیا ہے۔

(۱) دل نادال تخجے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے (غالب) (۲) ہم دہاں ہیں جمال سے ہم کو بھی پکھ ہماری خبر نمیں آتی (غالب) (۳) دکھے تو دل کے جال سے اٹھتا ہے یہ دھوال سا کمال سے اٹھتا ہے (میر) (۳) غالب چھٹی شراب پر اب بھی بھی بھی بھی پیتا ہول روز اور و شب ماہتاب میں (غالب) پہلے شعر میں دل نادان کو کیا ہواہے کیوں ہواہے اس کا کوئی شوت نہیں ہے دوسر ہے
میں ہم وہاں ہیں یعنی کمال ہیں ؟اور کچھ ہماری خیر نہیں ؟ کیوں نہیں ؟ دونوں کا کوئی شوت نہیں
ہے۔ تبیرے شعر میں دل اور جال ہے و حوال کیوں اٹھ رہاہے اس کی نہ تو کوئی وجہ بنائی گئی ہے نہ
ہی شوت فراہم کیا گیا ہے۔ چو تھے شعر میں بیتا ہوں روز ایر وشب ماہتاب میں تو ہو چھا جا سکتا ہے
کہ آخر کس لئے ظاہر ہے کہ اس کا بھی شعر میں کوئی شوت نہیں چیش کیا گیا ہے۔ لیکن عالب اور
میر کے یہ اشعار دہ ہیں جو مقبول عام ہی نہیں بائے اوب میں بھی ان کی ہو ی اہمیت ہے۔

فاروقی نے ذریحت شعرکی شرح کچھ یوں بیان کی ہے۔ جام میں سرخ شراب ہی جار میں ہو؟) جام ہاتھ میں ہوگی ہے (کیاضروری ہے کہ سرخ رنگ کی شراب ہی جام میں ہو؟) جام ہاتھ میں ہوگا ہے شراب کی سرخی جام ہے چھلک کر ہاتھ پر آتی ہے توہاتھ کی کیسریں سرخ معلوم ہوتی ہیں گویا ہر کیسر ندہ خون ہے ہمری شہدرگ دکھائی دیتی ہے اور جبہاتھ کی خشک کیسریں ہمی خون روال سے پر نظر آئیں تو یہ کمنا غلط نہ ہوگا کہ شراب میں افزائش جال کی قوت ہوتی ہے۔ اس شرح کی روشن میں شعر کے تمام الفاظ کار گر نظر آتے ہیں۔ فاروقی کا یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے کیاضروری ہے کہ جام اٹھانے والے ہاتھ کی کیسریں خشک ہی ۔ کوئی جوال مرد بھی تو یہ جام اٹھانے دوالے ہاتھ کی کیسریں خشک ہی ۔ کوئی جوال مرد بھی تو یہ جام اٹھائے جس کے بدن میں خون کی افراط ہو۔ خیر ......

جمال تک ہم نے اس شعر کو سمجھا ہے اس کے حساب سے اس کی شرح ہوں ہونی عیاہے .... چونکہ شراب جال فزاہے مسرت انگیز ہے اسلئے جیسے ہی ہاتھ میں جام آتا ہے مارے خوشی کے ہاتھ کی لکیروں میں ایک نئی زندگی دوڑ جاتی ہے۔ ہاتھ کے لکیروں کے رگ جال ہونے ہے مرادیہ بھی لی جا کتی ہے کہ ایک نئی زندگی کا احساس ہونے لگتا ہے علم نجوم کے حساب سے انسان کی زندگی ہاتھ کی لکیروں کے مطابق ہی چلتی ہے اور بد اتی ہے ۔ کویا جام شراب کا ہاتھ میں آنا قسمت بد لنے اور ایک نئی زندگی کے آغاز ہوئے جیسا ہے ۔ عالب نے اس شعر میں آنا قسمت بد لنے اور ایک نئی زندگی کے آغاز ہوئے جیسا ہے طابر کیا ہے اور حس کا ذکر تغییم غالب میں شمس الرحمٰن فاروقی نے بھی کیا ہے۔ خط میں ظاہر کیا ہے اور حس کا ذکر تغییم غالب میں شمس الرحمٰن فاروقی نے بھی کیا ہے۔

غالب انوارالدولہ شفق کواپنے ایک خطیس لکھتے ہیں۔"آرائش مضامین شعر کے واسطے پچھ تصوف پچھ نجوم لگار کھا ہے ورنہ سوائے موزونی طبع کے یہاں اور کیار کھا ہے۔"
حکمت اور علم نجوم ہیں زیادہ تر شعر اء کی دلچپی رہی ہے مومن خال مومن جو کہ غالب کے ہم عصر ہے اعلیٰ درجے کے شاعر تو تھے ہی بہترین حکیم اور ماہر علم نجوم ایسے تھے کہ اپنی موت کے ہارے ہیں پہلے ہی ہے انہوں نے اپنی موت کے ہارے ہیں پہلے ہی ہے انہوں نے اپنی موت کے ہارے ہیں پہلے ہی ہے انہوں نے اپنی موت کے ہارے ہیں ان کاذکر پھر بھی۔

### {rm}

ہم موحد ہیں ہارا کیش ہے ترک رسوم متنیں جب مث گئیں اجزائے ایمال ہو گئیں

شعر کا مضمون اور مفہوم بالکل صاف ہو پھر بھی اگر شرح لکھنے والے الجھن کے شکار ہو جائیں تو نمی کما جاسکتا ہے کہ جب تک شاعر کے مزاج اور شخصیت کونہ پہچانا جائے اس کی تخلیق کی صحیح طور پروضاحت نہیں کی جاسکتی۔

مولانا حاتی اور به خود داوی نے اس شعر کی شرح کچھ اس طرح بیان کی ہے کہ فداہب اور ملتیں محض رسوم کی طرح۔ ظاہری اور سطحی ہیں لہذاان کے مٹنے کے بعد بی ایمان قائم ہو تا ہے۔ خور کرنے کی بات ہے کہ غالب نے ملتیں مٹنے کی بات کی ہے وہ ملتیں جور سمول کی بیادوں پر چلتی ہیں جبکہ فدہب کے مٹنے کی بات نہیں ہے اس نے صاف ملتیں جور سمول کی بیادوں پر چلتی ہیں جبکہ فدہب کے مٹنے کی بات نہیں ہے اس نے صاف کما ہے ہمارا "کیش" ہے یعنی ہمارا" کم ہمارا" کیش ہے معنی فدہب کی مراجزائے ایمال ہونے میں ایمان کی سلامتی کی طرف اشارہ ہے اور ایمان دین سے یا فدہب سے جزا ہوا ہے اگر ایمان ہے تو فدہب ضرور ہوگا۔ اسلئے غالب فدہب کا مخالف نہیں ہے ان فرقوں کا مٹنے اور ترک مناف ہے جوفد ہب بین کی رسمول کی ترغیب دیتے ہیں اسلئے ان فرقوں کے مٹنے اور ترک رسوم کودہ ضرور کی سمجھتا ہے ایمان کی سلامتی کے لئے۔

یوسف سلیم چشتی نے موصد کے معنی "مومن" بتائے ہیں جو غلط ہیں۔ موحد کے صحیح معنی وحدانیت میں یقین رکھنے والایا ایک خدا کی ذات کو ماننے والا۔ شمس الرحمٰن فارو تی نے اس شعر کی شرح یوں بیان کی ہے۔ کہ موحد ہونے کی حیثیت ہے ہم جانتے ہیں کہ نہ بہب نہ رکھنا ہی اصل مذہب ہے۔ موحد کے معنی بھی وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جو خدا کی وحدت کا قائل ہے لیکن مذہب کا قائل نہیں غلط ہے ہماری شرح ملاحظہ کریں سمار امنظر صاف ہوجائے گا۔

ہم وحدانیت کے مانے والے ہیں ہمارا فد ہب پرانی تھی پی رسموں روایتوں کو ترک کردینا ہے۔ کیونکہ فد ہب میں پھیلی ہوئی فرقہ واریت جب مُتی ہے توایمان کے جزئن جاتے ہیں یعنی سچے فد ہب اور ایمان والے ایک جث ہو جاتے ہیں۔ غالب نے اس شعر میں وحدانیت کے فد ہب اسلام کی زیر دست پیروی کرتے ہوئے اس میں پھیلی فرقہ واریت پر زیر دست چوٹ کی ہے۔ فد ہب سے انکار کرنے اور فد ہب کو مٹانے کی بات اگر غالب کو کہنا ہوتی تو وہ ہہ آسانی یہ کمہ سکتے تھے۔ "ہم تو مشر ہیں ۔۔۔ "لیکن انہیں فد ہب سے انکار تعلی نہیں تھے۔ "ہم تو مشر ہیں ۔۔۔ "لیکن انہیں فد ہب سے انکار تعلی نہیں تھے۔ "ہم تو مشر ہیں ۔۔۔ "لیکن انہیں فد ہب سے انکار تعلی نہیں تھے۔

غالب ندیم دوست سے آتی ہے ہوئے دوست مشغول حق ہوں بھگ ہوتراب میں

{rm}

شوریدگی کے ہاتھ سے ہے سر وبالِ دوش صحرا میں اے خدا کوئی دیوار بھی نہیں

دیوانگی کے علم کی انتاکی تصویر کشی اس شعر میں خوبی کی گئی ہے۔ مفہوم صاف ہے کہیں کوئی بچے نہیں ہے کہیں کوئی بچے کہیں کوئی بچے نہیں ہے لیکن عشس الرحمٰن فارو تی نے اس کے مفہوم کو بچے دار بنانے کی کوشش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں شعر کامتداول مفہوم لطف ہے عاری ہے۔ میر اسر کا ندھے کے لئے وبال ہے کاش کے صحرامیں کوئی دیوار ہوتی تو میں سر پھوڑ ڈالآ۔اگر مفہوم ہی ہے تو شوریدگی کے وفور کے باعث صحرامیں آنا ہے معنی ہوا جاتا ہے۔شوریدگی کا وفور اس قدر ہے کہ سر وبال دوش ہے اسے پھوڑ ڈالنے کی وھن ہے۔لیکن اگر ایبا تھا تو گھر سے صحرامیں آنا چہ معنی وارد ؟گھر میں دیواریں ہیں وہیں سر پھوڑ ڈالے اگر یہ کما جائے کہ گھر مشدم ہو گیا ہے اس میں دیواریں ہیں وہیں سر پھوڑ ڈالے اگر یہ کما جائے کہ گھر مشدم ہو گیا ہے اس میں دیواریں کمال ؟ توسر پھوڑ نے کے شرکی کوئی دیوار کوئی چوکھٹ کافی ہے۔

ایبانسیں ہے کہ گھر سے صحرامیں آنے کے معنی نہیں ہیں۔نہ ہی گھر مندم ہونے کی کمیں بات کمی گئی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ گھر سلامت ہو تو دیوانہ صحرا کی طرف نہ لکلے۔ دراصل فارو تی ڈال ڈال پات پات گھو منے میں شعر کی جڑکو نظر انداز کر مجئے۔ اس شعر کی جڑ ہے جنون مجنوں ۔ اردو شاعری میں مجنوں کی دیوائلی کو مرکز خیال بناکر شعر کہنے کی عام روایت رہی ہے۔ دیوائلی کے عالم میں مجنوں کا صحرامیں ہمنون کی انتاکو پہنچ جانا ہی اس شعر کا اصل مضمون ہے۔

دراصل صحرامیں قدم رکھناہی جنون کی انتا ہے۔ جنون چو نکہ سر میں ہوتا ہے اسلے جنونی اپناسر و بوار سے نکراتا اور راحت محسوس کرتا ہے۔ لیکن صحرا میں کوئی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے سرکاو بوار سے نکرانا ہے چینی اور انتشار کا سبب بن گیا ہے۔ ایسے عالم میں جنون کی شدت برخص ہی چلی جاتی ہے اور راحت کا کوئی سامان نظر نہیں آتا۔ اب بس جنون بی جنون کی شدت برخص ہی چلی جاتی ہی ہے کہ کسی و بوار سے سر پھوڑ لیاجائے لیکن صحر امیں تود بوار ہی نہیں ہے کہ کسی و بوار سے سر پھوڑ لیاجائے لیکن صحر امیں تود بوار ہی نہیں ہے کہ کم طلب ہے ہیہ کہ مرض لا علاج بن گیاہ ابساکا کوئی علاج ممکن بی نہیں ہے۔ و بوانہ خداسے شکایت کر دہاہے اے خدااس صحر امیں ہر طرف و حوب بی وصوب ہی جو میر سے جنون کی شدت کو اور برد ھار ہا ہے۔ یہاں کوئی و بوار بھی نہیں ہے بعنی وصوب ہے جو میر سے جنون کی شدت کو اور برد ھار ہا ہے۔ یہاں کوئی و بوار بھی نہیں ہے بعنی وصوب تو ہو دیوار بھی نہیں ہے ورنہ میں اپناسر پھوڑ کر راحت محسوس کر لیتا۔

"صحرامیں اے خداکوئی دیوار بھی نہیں کمد کرغالب نے جنون کو جاودال بنادیا ہے۔اپ مرض کو لاعلاج بناکر در د کو جاودال بنادینااس کی صفت میں ایک نئی صفت پیدا کردیناغالب کے فن کا عجازہے۔ بیان کے پیشتر اشعار میں جلبہ جاہمیں دیکھنے کو ماتا ہے۔مثلًا

SE CHEST

عشرتِ قطرہ ہے دریا میں فنا ہوجانا درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہوجانا {۲۵}

اس سادگی پہ کون نہ مرجائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

مرزاغالب نے شعر کہنے ہیں کمال کیا ہے لیکن ان کے اشعار کی تشر تک لکھنے والے باکمالوں نے تو اپنی سوجھ یو جھ کے ایسے کمالات و کھائے ہیں کہ بس حد ہی کردی ہے۔ زیر حدث شعر کووصل کے وقت ہاتھاپائی کے مضمون کا شعر بھی کما ہے۔خداغالب کی شاعری کوایئے شراح سے محفوظ رکھے۔

سش الرحمٰن فاروقی نے اس شعر میں بھی چار پانچ تکتے تو نکال ہی لئے ہیں۔ مثلًا (۱)اگر عام مفہوم لیا جائے تو دوسرے مصرع میں "تکوار بھی نہیں "کے عبائے" تکوار ہی نہیں"کا محل تھا۔

اگر غالب مشمس الرحمٰن فاروقی کی اصلاح کے مطابق شعر کہتے اور "بھی" کی جگہ "، کی سی کے تو سوال یہ پیدا ہو جاتا کہ ایک تلوار ہی ہاتھ میں نہیں ہے باقی تمام ہتھیاران کے ہاتھ میں نہیں ہے باقی تمام ہتھیاران کے ہاتھ میں ہیں ظاہر ہے کہ اصلاح شعر کا چر انگاڑر ہی ہے۔ یہاں" تلوار بھی نہیں" کا استعال ہی درست ہے۔ یعنی ایک تلوار تو ہاتھ میں ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے۔

(۲) اگرہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے( یعنی کھے بھی نہیں ہے) تولڑتے کس طرح ہیں؟

اس کا جواب غالب نے اپنے مصرع اولی میں دے دیا ہے۔ غور کرنے پر ہمیں اندازہ

ہوتا ہے کہ وہ سادگ ہے لڑر ہے ہیں اور ایسے لڑر ہے ہیں کہ اس پر جان لٹادینے کو جی چاہتا ہے۔

(۳) سادگ کس بات میں ہے؟ سازوسامان سے لیس نہ ہوناسادگ ہے یا معشوق کا

یہ اعتماد سادگ ہے کہ بے تیم تلوار مقابل کو مارلیں گے۔؟

اس کاجواب ہے کہ یہ لڑائی حن اور عشق کی لڑائی ہے۔ دل ہر نے اور جیتنے کی بات ہے اس لڑائی ہیں سازوسامان یا عموار کی ضرورت نہیں ہوتی حسن کے مزاج 'سر اپاک 'سادگی ہی الکی جان لیوا ہوتی ہے کہ وہ عاشق کے دل کوا کیک جھلک ہیں جیت لیتی ہے۔ لوٹ لیتی ہے۔

(۳) لڑنے ہے اگر ہا تھاپائی مر او نہیں تو کیا مر او ہے ؟ مد مقابل کون ہے۔ ؟

یمال اس بات پر غور کر نابہت ضروری ہے کہ جس میں سادگی ہوگی وہ ہا تھاپائی کر سکتا ہیں ان خاہر ہے کہ جو سادہ مزاج ہوگا اس میں سنجیدگی ہوگی اور ہا تھاپائی کر ناغیر سنجیدہ فضل ہے جو سادہ ہوگا وہ ہا تھاپائی نہیں کر سکتا۔ فاروقی صاحب نے سادگی کے دو معنی بیان سے جی ۔

وزا کا در ای جو بااور (۲) ہمولا ہیں۔ اس میں عاری ہو ناور ست نہیں ہے۔ فیم و ذاللغات کے جیں۔

(۱) عاری ہو ناور (۲) ہمولا ہیں۔ اس میں عاری ہو ناور ست نہیں ہے۔ فیم و ذاللغات

(۱) عاری ہونااور (۲) ہمواا پن۔ اس میں عاری ہونادرست نہیں ہے۔ فیروزاللغات میں دیے گئے معنی اس طرح ہیں۔ ب تکلفی مادہ روئی صاف دلی ہموال پن نا سمجی میدھاپن اب شعر کی شرح پجے اس طرح ہو سکتی ہے۔ حسن اس قدر سادہ ہے کہ اس نے اپنا ازوادا کے تیور ذراہمی نہیں و کھائے اور ہمار اول لوٹ لیا ہمیں جیت لیلہ ہم خود بی اس کی اس سادگی پر لٹ گئے اے تو پچے ہمی کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی اس کی اس سادگی پر لٹ گئے اے تو پچے ہمی کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی اس کی ایس ہوئی اس کی اس سادگی پر لٹ گئے اے تو پچے ہمی کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی اس کی ایک جھلک ہی کافی تھی۔ اس کی وضاحت کے لئے عبد الحمید عدم کا یہ شعر ہمی ملاحظہ ہو۔

ایک جھلک ہی کافی تھی۔ اس کی وضاحت کے لئے عبد الحمید عدم کا یہ شعر ہمی ملاحظہ ہو۔

آنکھوں میں جذب ہو گئے دل میں سا گئے

آنکھوں میں جذب ہو گئے دل میں سا گئے

{ry}

ہوئی ہے مانع ذوقِ تماشا خانہ ورانی کوئی ہے مانع دوقِ مماشا خانہ ورانی کھنے سیلاب باقی ہے ہر گگ پنبہ روزن میں

ذیادہ تر شار حین نے اس کی شرح کچھ اس طرح بیان کی ہے۔ میں نے سیلاب اشک کے ذریعہ گھر کو تباہ کر ناچاہاتھا تاکہ سیلاب کے باعث دیواروں میں جو رخنے پڑیں ان کے ذریعہ میں اپنی خانہ ویر انی کا تماشہ دیکھے سکول لیکن کے سیلاب نے تمام روزنوں کو ہند کردیا سلئے ذوق تماشا کی تسکین نہ ہو سکے۔ اے کتے ہیں غالب کے مفہوم کو غارت کرنا۔ہندی ہیں ایک اچھا سا جملہ ہے
"ارتھ کا افرتھ کرنا" یہاں بھی ارتھ کا افرتھ ہوا ہے۔ بھلا ایسا کون باولا ہوگا جو اینے ہے ہائے
گر کو سیلاب اشک سے بناہ کراپی ہی خانہ ویرانی کا تماشہ دیکھناچا ہتا ہوگا۔ غالب جیسا ہوش مند
شاعر تو قطعی نہیں چاہے گابلحہ جو ایسا کرناچا ہتا ہوگا اس پر بھی ہزار مر تبہ لعنت بھے گازرا سوچئے
سیلاب اشک سے روزنوں کا ہمتہ ہو جانا۔ تو کیا آنسوں کے ساتھ آنکھوں میں استے کیچڑ بھی تھے کہ
ان سے دیواروں کے روزن ہمد ہوگئے ؟ غالب ایساشعر کہنا تودور سوچ بھی نہیں سکتے۔

مش الرحمٰن فاروقی نے تولفظ کے معنی بھی بدل دیے ہیں انہوں نے لکھاہے کہ

۔ "خانہ" بہ معنی "گھر" فرض کر ناضروری نہیں "خانہ ویرانی" سے خانہ زنجیریابندی خانہ یعنی

زندال کی ویرانی بھی ہو سکتی ہے۔ بہت خوب جتنی داد دی جائے کم ہے۔ ہمارے حساب سے
خانہ بہ معنی گھر ہی ہے کیونکہ غالب جو لفظ بھی استعال کرتے ہیں اسے عام معنی میں ہی

استعال کرتے ہیں یہاں بھی خانہ کا مطلب زندال قطعی نہیں ہے۔ شرح کے بیان میں ہم یہ

بات اور بھی واضح کر دیں گے۔ اس سے پہلے فاروقی صاحب نے اس شعر کی جو شرح بیان کی

ہات اور بھی ایک نظر ڈال لیں کہ انہوں نے کیا تکتہ بیان کیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

میں ایسے زندال میں قید ہوں جس میں در پچہ ہے نہ در جس کے روزن بھی نمیں۔یا

یوں کئے کہ میں زندال میں ہول دروازے کھڑ کیال سب بعد ہیں (انہیں کھولا بھی توجاسکت ہے

)کوئی روزن بھی نہیں جس سے میں باہر کا نظارہ کر سکول ۔باہر نکل جانے کی توبات ہی نہیں

ہو سکتی پھر میں اپنے ذوق تماشہ کو کس طرح تسکین ویتا ؟لندا میں نے سیل اشک بہایا تاکہ

دیواریں گر جا کیں یا کم سے کم سفنے تو ان میں پیدا ہو جا کمیں ۔لیکن میری بد نصیبی دیکھتے کہ وہی

سیاب جو خانہ ویرانی کا سب تھا امتاع تماشہ کا سبب بن گیا۔ یعنی دیواروں میں روزن تو سیلاب ک

وجہ سے ضرور پڑے لیکن ان روز نول میں کھنے سیلاب رک کر تھم گیا اسلئے باہر کا تماشہ ممکن نہ

ہو سکا۔ سیلاب اشک میں کئے سیلاب کے کیا معنی ؟ آنسوؤں میں دلدل نہیں ہوتی۔ خیر۔

شعر میں کیسی زندال کی بات نہیں ہے مضمون ایک گھر ہی کا ہے سیلاب اشک بھی

شعر میں کیسی زندال کی بات نہیں ہے مضمون ایک گھر ہی کا ہے سیلاب اشک بھی

اس میں کہیں نہیں ہے بلحد اصل سلاب کامنظر ہے۔ شرح ملاحظہ ہو۔

ایک زمانہ تھا کہ میرایہ گھر آباد تھا اس میں درود یوار ہی شیں روزن بھی تھے۔ میں جب ان روزنوں سے باہر کی د نیاکا تماشہ دیکھتا تھا تو بہت ہی خوصورت لگنا تھا جو بات کھڑکی دروازوں سے دیکھنے میں شیس ہوتی وہ روزن سے جھا تکنے میں ہوتی ہے۔ پھر ایک زیر دست سیلاب آیا اور میرے گھرکو عباہ ویرباد کر گیا۔وہ تمام روزن بھی سیلاب کی دلدل سے بعد ہوگئے۔ میرے گھرکی عبابی میں وہ روزن کیا بعد ہوئے کہ میں باہرکی د نیاکا ایک خاص انداز سے نظارہ کرنے سے محروم ہوگیا۔روزن سے جھا نکنے کا میہ مضمون و بیا ہی ہو ہیا۔روزن سے جھا نکنے کا میہ مضمون و بیا ہی ہے جیسا کہ آگرہ کے لال قلعہ کے ایک روزن سے شاہ جمال تاج محل کو دیکھاکر تا تھا اور لطف اندوز ہو تا تھا۔ وہی لطف اس شعر میں بھی ہے۔

### {r 4}

# ر نگ شکتہ صح بہار نظارہ ہے بہ وقت ہے شکھنن گل ہائے ناز کا

فاروقی صاحب نے لکھاہے کہ اس شعر میں دواہمام ہیں۔اوّل توبیہ کہ کس کارنگ شکستہ ہے ؟اور دو تم بیہ کہ "صبح بہار نظارہ" سے کیا ہر ادہ۔ ؟ مولانا حسرت موہانی نے بہار نظارہ کووصل کے معنی میں لیکر ایک نیا پہلو پیدا کرنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن صبح بات تو بیہ ہم اس طرح الجھے کہ انہوں نے جو بھی شرح اس مشعر کی لکھنی جا بھی اس طرح الجھے کہ انہوں نے جو بھی شرح اس شعر کی لکھنی جا بی اس کارنگ جما نہیں اڑتا ہی چلا گیا۔

خود فاروقی صاحب نے اس شعر کی شرح یوں بیان کی ہے اگر "رنگ شکتہ" ہے معثوق کے چرے کارنگ اڑنا مراد لیں توسب مسائل حل ہوجاتے ہیں۔ معثوق کارنگ شکتہ اسلئے ہے کہ وہ خود کی پر عاشق ہو گیا ہے۔ عشق کے آزار میں مبتلا ہوجانے کا مطلب سے کہ اب وہ اپنے معثوق سے ملنے کے لئے باہر آئے گایا ہے پر دہ ہوگا۔ اس طرح عشاق سے کے لئے بہار آئے گایا ہے پر دہ ہوگا۔ اس طرح عشاق کے لئے بہار نظارہ کی صبح ہوجائے گی اور چونکہ اب خود اس کا دل درد مند ہے اس لئے وہ

اپنے عاشقوں کے لئے گل ہائے ناز کو تنگفتہ کرے گا یعنی انہیں اپنے نازوانداز خوبی دکھائے گا ۔ مثال کے لئے غالب کا ایک شعر بھی فاروقی نے چیش کر دیا ہے۔ ہو کے عاشق وہ پری رخ اور نازک بن گیا

رنگ کھاتا جائے ہے جتنا کہ اڑتا جائے ہے

وراصل"رنگ شکته کی ته تک فاروقی صاحب کاذبن ہمی نہیں پہنچ پایا ہے رنگ شکتہ کے معنی اس شعر میں رنگ اڑنے سے بالکل نہیں ہے۔ بائعہ یہ وہ رنگ ہے جس میں معثوق کی شکست موجود ہے۔ وہ اپنے عاشق کو ستانے یا تزیانے میں پوری طرح ناکام ہو چکا ہے اس کا عاشق اس سے بے نیاذ ہو اور یکی بے نیازی معثوق کی شکست کا سبب بن گئی ہے اب وہ صبح بہار کی طرح اپنا نظارہ دکھانے کے لئے بیاب ہوگا اور یکی وقت گل ہائے ناز کے شکفتہ ہونے کا وقت ہے۔ معثوق اپنا معثوق کی شکست کا سبب بن گئی ہے اب وہ صبح بہار کی طرح اپنا نظارہ دکھانے کے لئے بیاب ہوگا اور یکی وقت گل ہائے ناز کے شکفتہ ہونے کا وقت ہے۔ معثوق اپنا تی عاشق کور جھانے کے لئے گل ہائے ناز کھلائے گا اور اس کاول جیننے کی کو شش کرے گا۔

ال شعر میں غالب نے محبوب کی شکست کو بھی صبح بہار کا نظارہ قراردے کر شعر میں معنویت پیدا
کردی ہے یہ کمال کو فَی اعلٰی د ماغ بی پیدا کر سکتا ہے۔ ایک خاص غور طلب بات یہ بھی ہے کہ شکست علامت ہے
نگڑوں میں لیٹنے کی اور پھول جب کھلتا ہے تواس کی پیچاں بھی انگ انگ بھری موئی معلوم ہوتی ہیں۔ شکست ہے
مگل بائے نازی فیکنتگی کی حمثیل اس شعر میں ہے مثل ہے جس کی جتنی بھی داددی جائے کم ہے۔

اب اگردوسرے پہلوے اس شعر کودیکھیں تو یہ معنی بھی ہر آمد ہو سکتے ہیں کہ۔ آج کی صبح نے جو رنگ بھیر اے وہ بہار کا نظارہ ہے (ذرا نور کریں" رنگ شکتہ صبح" پریہال شکتہ ہمعنی بھیر نے کے ہیں )اب بچولوں کے کھلنے کا ذمانہ آگیا ہے۔" رنگ شکتہ "کے معنی رنگ بھیر نے ہمی اسلئے جا سکتے ہیں کہ شکست کے معنی ٹوٹنا بھر نا ہے ۔ اور رنگ شکتہ صبح " یعنی ۔ رنگ بھیر نے والی صبح ۔ نظاہر ہواکہ رنگ شکتہ کے معنی اس شعر ہیں رنگ اڑنے ہے قطعی نہیں ہیں ۔ خالب کے اس شعر کو آگر چار کھڑوں ہیں بانٹ کر پڑھا جائے تواور زیادہ صاف ہو جاتا ہے۔

ر کھ شکتہ صبح ، بہار نظارہ ہے ۔ یہ وقت کے شکتن ، مکل ہائے ناز کا

#### {r ^}

## بجز پرواز شوقِ ناز کیا باقی رہا ہوگا قیامت اک ہوائے تند ہے خاک شہیدال پر

شعر بہت صاف ہے لیکن محترم عمس الرحمٰن فاروقی کی تشریح آئی صاف نہیں جتنی ہونا چاہئے۔ انھوں نے اس شعر کے دو مفہوم بیان کئے ہیں۔ ایک بیہ ہے کہ عشاق جل کریا آوارہ گردی کے باعث خاک ہو چکے ہیں ہوائے تند چلی تواس خاک کواڑا لے گئی یعنی اس خاک پر قیامت کا اختثار پر پاکر گئی۔ اس خاک میں شوق پر واز کے سولباقی ہی کیار ہاہوگا؟

سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ شعر میں ذکر شہیدوں کا آیا ہے عشاق کا نہیں نہ ہی ان کے جلنے یا آوارہ گردی کنے کی ہی بات کمی گئی ہے۔ پھر جب تند ہوا چلی تو خاک کواڑا لے گئی تو پھر شوق پرواز کے لئے مزید خاک کمال ہے آگئی ؟

ب اب مرنے کے بعد ان کابیہ شوق ان کی خاک پر بھی قیامت یر پاکرنے کا سبب بنا ہوا ہے۔

{r 9}

گر غبار ہوئے پر ہوا اڑا لے جائے وگرنا تاب و توال بال و پر میں خاک نہیں

شعربالکل سادہ اور صاف ہے لیکن کچھ با تھی اس کے تعلق سے جواب تک نمیں کھیں ہیں ان کی طرف اشارہ کر ناضر وری ہے۔ پہلے اس کی تشر سی جو فارہ تی صاحب نے بیان کی ہے وہ ملاحظہ ہو ۔ میر سے بال و پر میں طاقت تو ہے نمیں اب یمی ممکن ہے کہ جب میں غبار بن جاؤں تو ہوا مجھے اڑا لے جائے۔ تمنائے پرواز کی سیمیل بس اسی طرح ممکن ہے کہ میں مرکز خاک ہو جاؤں اور ہوا مجھے اڑا او سام کی تشر کے درست ہے۔ ایک اور تشر سی فارہ تی صاحب نے اس کی گئے ہے کم ویش اس کا مفہوم ہی کئی ہے۔ میں اس شعر کے تعلق سے پھے فنے باتیں کہنا چا ہتا ہوں۔

شعر کالولی مصرع مکرے شروع ہوا ہے جو غیر فصیح تو ہے ہی ہے معنی بھی ہے ۔اے کسی اور ڈھنگ ہے بھی کما جاسکتا تھا۔ مثلًا

(۱) كه بس غبار موئر موااز الے جائے

(٢) مجمع غبار موتر مواار العاع

(m)عبث غبار ہوئے ير ہوااڑالے جائے

(م) كه كير غبار ہوئے ير ہوااڑالے جائے

(۵) بمحی غبار ہوئے پر ہوااڑالے جائے

پر کسی اور انداز سے بھی یہ مصرع غالب کو کہنا چاہیے تھا۔ کیونکہ مصرع ثانی کی ابتداء پھر "وگرنہ" ہے ہوئی ہے "محر "اور "وگرنہ" ایک ہی شعر میں کچھ اچھے معلوم نمیں دے رہے ہیں۔اے نظر انداز کر آگے ہو ھتے ہیں تو پتہ یہ چلنا ہے کہ شعر میں ایک زیر دست خوبی بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ مصرع اولی میں غالب نے غبار ہوئے پر ہوا کے اڑا

لے جانے کی بات کی ہے وہیں مصرع ٹانی میں بال و پر میں خاک نمیں کہ کر غبار اور خاک کا جور شتہ قائم کیا ہے اس کی جتنی بھی داد دی جائے کم ہے یہ غالب کی ذہائت کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ غبار ہوئے پر ہوااڑ اگر لے جانے والی ہے اسلئے خاک ہونا ضروری ہے تی الحال تو حالت یہ ہے کہ بال و پر میں خاک نمیں ہے۔ جھے چیرت اس بات پر ہے کہ فاروقی صاحب کیار کھی نظر سے یہ دونوں تکتے او مجمل کیے رہ صحے ؟

### {r.}

# کھاگے تھے ہم بہت سوای کی سزا ہے یہ ہوکر اسیر دائے ہیں راہزن کے پاؤل

غالب کے اس شعر نے شار حین کو خاصا پر بیٹان کیا ہے۔ سب بی کو غالب کے اس شعر کماجا کے اور دے کی زخت اٹھانا پڑی ہے۔ نظم طباطبائی نے کماکہ اگر استعاراتی شعر کماجا کے تو بھی نہ معنی حقیقی ظاہر ہوتے ہیں اور نہ استعارے واضح ہیں ہے خود موہائی کی نظر میں معثوق کار بڑن سے استعاراتو ایساصاف ہے جیسے چکٹا سورج ۔ یوسف سلیم چشتی کے مطابق یہ شعر قافیہ پیائی کے سواکوئی معنوی خوفی نہیں رکھتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی مشکل یہ شعر قافیہ پیائی کے سواکوئی معنوی خوفی نہیں رکھتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی مشکل نہ سے میں غالب نے قافیہ پیائی کا ہز دکھایا ہے زیر صف شعر میں بھی پاوئی کی ردیف کو خوصورتی کے ساتھ نباہے ہوئے اچھامضمون با تھ صفے کی کو شش کی ہے۔

مشم الرحن فاروتی نے اس شعر کی شرح یوں بیان کی ہے۔ پہلے مصر سے بیں بہت کاذکر ہے بینی حکلم کواپئی تیزر فاری پر بہت ناز تھادہ بہت آزادرواوروارت مزاج تھا اے کر فاری پہند نہیں تھی۔ تیزر فاری اور آوار گی نے اس کے پاؤں تھکاد ہے۔ گر فار ہوجانے کے بعد ہونا تو یہ چاہئے تھاکہ تھکے ہوئے پاؤں کو آرام پہنچانے کی کوئی سمیل کی جاتی لیکن حکلم کو گر فار کر نے والے کے پاؤں وہانے کی مزاہم تھا ہوئی اس طرح یہ شعر ایک محمل استعار اے۔ میں اس شعر کی بہت ہی ساد گی کے ساتھ شرح بیان کرناچا ہتا ہوں جو اس طرح ہے۔

راہزن جب ہمیں پکڑنے کے لئے ہمارے پیچے ہماگنے لگا تو ہم بہت دوڑے تھے ۔ راہزن کو ہم ہے بھی ذیادہ دوڑ لگانا پڑی تھی۔ اب راہزن اس قدر تھک گیا ہے کہ گر فار ہونے کے بعد ہمیں اس کے پاؤل دابنا پڑرہے ہیں۔ یہ سزااس کی ہے کہ ہم نے راہزن کو کافی پریثان کیا تھا اور یوی دیر تک اس کے ہاتھ نہیں آئے تھے۔ اس تھ کادیا تھا۔ یعنی ہم اگر کسی کو پیٹان نہیں کرتے تو یہ پریثانی ہمارے گلے نہ پڑتی۔ عالب کے اس شعر میں تافیہ پیائی ہی نہیں مضمون ہدی کھی موجود ہے۔ اور می مضمون ہدی کا ہنر صرف قافیہ پیائی کرنے والے شاعروں سے عالب کی روش پریطنے والے کسی بھی شاعروں کو ایک خاص درجہ عطاکر تاہے۔

### {m1}

گئ وہ بات کہ ہو گفتگو تو کیوں کر ہو کے سے کچھ نہ ہوا پھر کہو تو کیوں کر ہو

مطلع پر اگر غور کیا جائے تو پہلی ہی نظر میں ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ عالب نے "گفتگو" کے ساتھ "کمو"کا قافیہ باندھا ہے۔ای غزل میں آگے چل کر "وہ"کا قافیہ بھی ہے۔ یہ عالب پر فاری کے اثر کی وجہ ہے ہے۔ آج کا شاعر اگر اس طرح قافیہ استعال کرے تو ناقد پہلی فرصت میں اس کی علیت پر شک کرنے ہے نہیں چو کیں گے ۔غالب کی اس قافیہ بھائی پر کسی بھی شرح نگارنے کوئی خلا پیش نہیں کیا ہے۔؟

محترم فاروقی صاحب نے اس شعر کی شرح ہوئی ہی سادگی ہے ہیں گی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ کمنالور چیز ہے گفتگواور چیز ہم نے کہ تو لیالیکن گفتگونہ ہوئی۔ پہلے مصرع میں گفتگو کا ذکر ہے اور دوسرے مصرع میں کفتگونہ ہوئی یعنی اس نے دوسرے مصرع میں کھنے کا لہذا معنی یہ بھی ہو گئتے ہیں کہ کما تو ضرور لیکن گفتگونہ ہوئی یعنی اس نے پچھے سوال جواب نہ کیا۔ اب دوبارہ کہیں بھی تو کیا پہتا اس بار بھی پچھے کر نے یا ہوئے کا حساس ہو کہ نہ ہو؟ ہم تھوڑا سافلا اور کرناچا ہیں گے تاکہ شعر کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہمو سکے۔ شاعر کہ دودن گذر گئے جب ان سے گفتگو بھی ہوتی تھی ہم اپنے دل کا حال سادیتے تھے لیکن اب

ایا سیں ہے اب توان سے گفتگو کرنے کا بھی کوئی راستہ نظر سیں آتا ہے۔ اس کے باوجود بھی میں نے اپنے ول کا حال کی بہانے سے کہاجس کا اثر بھی کچھ نہ ہو رکا اب دوبارہ کچھ کھنے سے کیا حاصل۔ ؟

فاروتی نے لکھا ہے کہ اس قدر تازہ اور پیچیدہ شعر غالب یا پھر میر کے ہی بس کا تھا اور معاملہ بدی کے نقطہ نگاہ سے دیکھئے تو مومن بھی مات ہوتے ہیں۔ لیکن اصلیت یہ ہے کہ ثانی مصر سے میں غالب دویف چہال ہی شمیں کریا ہے ہیں پوری ردیف بھرتی کی گئتی ہے۔

### {rr}

شہیں کہو کہ گذارا صنم پرستوں کا بوں کی ہو اگر ایسی ہی خو تو کیوں کر ہو

اس شعر کی شرح بے خود موہانی 'شمس الرحمٰن فاروقی اور نیر مسعود آدھی ادھوری ہی ہے ۔ دراصل سب ہی صنم پر ستوں اور بول کے معنی ڈھونڈتے ہی رہ گئے ہیں ۔ غالب کی ذہانت ہمیشہ اس بات کی قائل رہی ہے کہ جمال کہیں بھی ایک ہی معنی کے دولفظ اس نے استعمال کیے ہیں۔ اس شعر میں بھی ہے ادر صنم کو اسنے ''صنم'' کے معنی محبوب سے لئے ہیں جبکہ مصرع ثانی میں برت کے معنی پھرکی مورت کے ہیں ۔ اس شعر میں بھی ہوگی کے مورت کے ہیں

اب اگراس شعری شرح پر غور کریں تو مفہوم بیر آمد ہوتا ہے کہ متعلم اپنے مفہوم سے سوال کر دہاہے کہ اے میرے محبوب تم ہی بناؤ کہ اپنے محبوب کے چاہنے والوں کو گذار ااس حالت میں کیو تکر ہو سکتا ہے جبکہ تم نے بیوں کی خوا بنائی ہے تم نے پیتر کی مورت کی طرح خاموشی اختیار کرئی ہے۔ تم پر اان کے رنجو غم آہ وزاری کا کوئی اثر نہیں ہورہا ہے۔ عشق کا مزہ تو تب ہی آتا ہے جب دونوں طرف ہو آگ پر ایر لگی ہوئی عاشق کی ترب کا اثر معشوق پر ہو تا لازی ہورنہ اپنے مجبوب کے چاہنے والوں کا گذار ااس د نیامیں مشکل ہو جائے گا۔

### {mm}

## ہمیں پھر ان سے امید اور انہیں جاری قدر جاری بات ہی یو چھیں نہ وہ تو کیو کر ہو

میرے خیال سے غالب کے اشعار کی جنتی بھی شر حیں لکھی جائیں کم ہیں۔اس کا سادہ سے سادہ شعر بھی کئی معنی لئے ہوئے نظر آتا ہے جس پہلو سے بھی دیکھنے کوئی نہ کوئی مفہوم آواز دیتا د کھائی دیتا ہے۔زیر بحث شعر کی تشر رخ محترم فاروقی نے بہت عمدہ کی ہے لیکن اس کے بعد بھی ایک پہلومیزے ذہن میں اور نکل آیا ہے۔وہ بعد میں بیان کروں گا پہلے فاروقی کی شرح دکھے لیتے ہیں۔

مفہوم یہ نکلاکہ ہمیں ایک بارمایوی ہوئی تھی لیکن اب پھر ہم امید وار ہورہ ہیں اور وہاں عالم یہ ہے کہ وہ ہماری بات ہی شیں پوچھے الی صورت میں اشیں ہماری قدر ہو توکیو کر ہو۔؟
عالب کے اکثر اشعار میں ہے یہ خاص بات دیکھی ہے کہ جو بات انہیں مصرع اولی میں کہنا چاہیے تھی وہ ٹانی مصرع میں میں کہتے ہیں دوسرے مصرع تک وہ شعر کے مفہوم کوراز میں رکھتے ہوئی بات وہ سیدھے سپاٹ انداز میں بھی نہیں کہتے کوئی نہ کوئی مفہوم کی ایسانی ایک بھی عالب نے ڈال دیا ہے مفہوم کی گرہ ٹانی مصرع ہے جیلے۔ شعر میں بھی ایسانی ایک بھی عالب نے ڈال دیا ہے مفہوم کی گرہ ٹانی مصرع ہے کھلتی ہے شرح ملاحظہ سے بھے۔

مفہوم یہ ہواکہ اگروہ ہماری بات ہی شمیں پوچھ رہے ہیں توالی حالت میں نہ تو ہمیں ان سے کوئی امید ہی ہو سکتی ہے نہ وہ ہماری کوئی قدر کریں گے اس کا ہمر وسہ تو تب ہی ہمارے دل کو ہو سکتا تھاکہ وہ ہمیں پوچھتے۔اب جبکہ انسوں نے ہماری بات ہی نہ پوچھی توان سے کوئی امید کرنا قدر افزائی کے بارے میں سوچناہے معنی ہے۔

ہوہ اس طرح ہے ملاحظہ ہو۔

### {mm}

یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ۔
کہ جب دل میں تہمیں تم ہو تو آنکھوں سے نمال کیوں ہو
شعربالکل سادہ معلوم دیتا ہے لیکن محترم فاروتی صاحب نے تکھا ہے کہ اس کے
معنی بیان کرنا میڑھی کھیر ہے۔اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس شعر کی شرح میں ہر شرح نگار
الجھ کررہ گیا ہے۔ان سب کو یمال چیش کرناوفت برباد کرنا ہے۔جو شرح فاروتی نے بیان کی

پہلادل معثوق کادل ہے اور پہلے مصرعے کی ضمیر (ہم) عاشق کی طرف واضح ہوتی ہے دوسر ادل عاشق کادل ہے اب مفہوم ہیں ہاکہ تم ہی کمہ سکتے ہوکہ ہم تمہارے دل میں نمیں ہیں گئے ہو کہ ہم تمہارے دل میں نم ہی تم ہو تو ہماری آگھ سے نمال کیوں ہو؟ آگے انہوں نے یہ بھی تکھاہے کہ پہلے دل کو معثوق کادل اور دوسرے دل کو عاشق کا دل فرض کرنے کا شعر میں کوئی جواز نمیں ہے اس لئے شرح نا قص ٹھرتی ہے۔لیمن دیگر مشروح سے انہوں نے اپنی شرح کو بہتر ہایا ہے۔

یمال یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ غالب اپی ہربات جواز شعر میں پیش کر دیتا ہے۔ یمال دل عاشق کا ہی ہے معثوق کے دل کا تصور کرنا خواہ مخواہ ہے معنی ہے۔ ہمارے حساب سے شعر کا مفہوم ہیان کرن میڑھی کھیر نہیں ہے کہ اس کا مفہوم صاف ہے۔ عاشق اپنے محبوب سے کہ رہا ہے کہ تم تمہارے دل میں نہیں ہیں المختوق عاشق کے دل میں نہیں ہے) لیکن جب ہمارے دل میں تم ہی تم موجود ہو تو پھر کیا وجہ ہم کہ ہماری آ تھوں سے او جمل رہتے ہو جمہیں تو ہر دم نگا ہوں کے سامنے رہنا چاہئے کو نکہ ہم نے تمہیں اپنے دل میں قبر رم نگا ہوں کے سامنے رہنا چاہئے کو نکہ ہم نے تمہیں اپنے دل میں قبر کر لیا ہے۔ اب ہم سے دور دور در بنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس شرح کونا قص نہیں کما جا سال اور کھمل شرح کی ہے۔

### {ma}

یمی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں عدو کے ہولیئے جب تم تو میراامتحال کیوں ہو

شار حین نے فرض کیا ہے کہ "آزمانا" اور "عدو کا ہوجانا" دوالگ الگ چیزیں ہیں ۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہتدائی بہتنے ہے ہوئی ہے تو آ کے کیا گل کھلا کیں گے اس کا اندازہ ،
فولی لگایا جاسکتا ہے جبکہ غالب نے صاف کما ہے کہ "می ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں ،
"اگر اس شعر میں دوالگ الگ چیزیں کوئی ہیں تووہ ہیں "آزمانا" اور "ستانا"

فاروقی صاحب نے اس کی شرح کچھ یوں بیان کی ہے۔ جب معثوق نے وشمن سے لولگائی تو عاشق نے فکوہ کیا۔ معثوق نے جواب دیا کہ ہم نے تو تمہاری استقامت اور پاکداری کا امتحان لینے کے لئے وشمن سے دوستی کی ہے اس کے جواب میں عاشق کہتا ہے کہ اگر تم وشمن سے دل لگانے کو ہماری آزمائش کہتے ہو تو پھر ستم کس چیز کا نام ہے ؟ جب تم وشمن کے ہوبی گئے تو ہمار اامتحان لے کرکیا کرو گے ؟

فاروتی نے شعر میں عاشق و معثوق کے سوال جواب پیدا کردیے ہیں جبکہ ایسا ہے نمیں معثوق کا کوئی جواب شعر میں نمیں ہے صرف عاشق ہی معثوق پر و ندنا تا ہو او کھائی دے رہاہے۔ ہمارے حساب سے شعر کی شرح ملاحظہ ہو۔

یہ کیسا آزمانا ہے؟ تم مجھے آزمانہیں رہے ہو۔ ستارہے ہو آزمانے اور ستانے میں ہڑا فرق ہے۔ اگر مجھے آزمانا ہی تھا تو کوئی اور صورت نکالی ہوتی لیکن تم تو دشمن کے ہوگئے اگر حمیس دشمن ہی کا ہوتا تھا تو میر اامتحان لینا کیا معنی ؟ میں کسی امتحان ہے نہیں گزرہا چاہتا کیو تکہ تم دشمن کے ہوہی گئے ہو تو میر اتم ہے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ غالب کے تیوراس شعر میں بھی موجود ہیں جب تک انہیں نہ سمجھ لیا جائے مفہوم کی تہہ تک پنچنانا ممکن ہے۔

### {ry}

## رہے اس شوخ سے آزردہ ہم چندے تکلف سے تکلف بر طرف تھا ایک اندازِ جنوں وہ بھی

اس شعر میں تکلف نے شرح لکھنے والوں کو خات تکلیف میں ڈالا ہے۔ سب ہی نے تکلف کے معنی چھک یا نے تکلف کے معنی چھک یا نے تکلف کے معنی چھک یا بیات کھفٹ کے معنی چھک یا بیکی پہلے کہ اس شعر کی بیکی پہلے کہ اس شعر کی شہر کی بیان کی جائے متداول شرح پرایک نظر ڈال لی جائے۔ ملاحظہ ہو۔

ہم کچے دن تک معثوق ہے آزردگی کا اظہار کرتے رہے لیکن آزردگی محض ہاوٹ پر مدنبی متی صاف صاف ہو چھے تو یہ آزردگی بھی ہمارے جنون کا ہی یک انداز تھی ۔ فاروقی لکھتے ہیں کہ یہ تشر تکبالکل درست ہے۔ ہماری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ تشر تکبالکل فلط ہے۔ کیونکہ شعر میں کہیں بھی یہ نہیں کما گیا ہے کہ آزردگی بھی جنون کا ایک انداز تھی ۔ فالسب نے صاف طور پر کما ہے کہ تکلف ہر طرف بھی ایک انداز جنون تھا۔ پھر آزردگی میں مناوٹ کی ملاوٹ بھی گلے نہیں اتر تی ہے۔

فاروقی نے اس شعر کے تعلق سے لکھا ہے کہ چوہیں پرس کی عمر میں کیا گیا یہ شعر غالب کا ایک کارنامہ ہے اور اس کا یہ دعویٰ جا ہے کہ اگر شاعری کوئی دین ہوتی تو میر ادیوان اس دین کا آئین ہوتا۔ خیر دیکھیں ذراکہ فاروقی صاحب نے اس شعر کی شرح کیا لکھی ہے۔ یہ ترکیب کہ ہم کچھ دیر کے لئے جھوٹ موٹ آزردہ بن جائیں ہمیں جنون ہی نے سکھائی تھی ہم ہوش وحواس میں ہوتے تو اتنیوی حرکت نہ کر سکتے تھے معشوق ہم کو حقیر اور کم حقیقت جان کر ہمارا نہ اق اڑا تا تھا۔ ہم سے اس طرح کا مہ تاؤکر تا تھا کہ صاف ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ ہم کو ذلیل کر تا بھی پہند نہیں کر تابعہ طنز و مزاج کا ہدف سمجھتا ہے اس ظرم ہو جاتا تھا کہ وہ ہم کو ذلیل کر تا بھی پہند نہیں کر تابعہ طنز و مزاج کا ہدف سمجھتا ہے اس

کی بیہ شوخی ہم پر شاق گذرتی تھی۔ہمارے جنون نے ہم کو سکھایا کہ میں تم خود کواس طرح خوار وزار کرتے ہو۔ معشوق سے آزر دہ ہو جاو چنانچہ ہم نے ویبا ہی کیالیکن چند ونوں میں معلوم ہو گیا کہ معشوق کے یمال آنا جاناترک کرنے میں زیادہ مدائی ہے اس سے بہتر ہی ہے کہ پھراس کی بارگاہ میں حاضری دینا شروع کر دولہذا ہم نے ایباہی کیا۔

طویل کمانی گھڑنے کے باوجود مفہوم برامد نہ ہوسکا۔ یہ شعر اس قدر ڈال ڈال پات پات گھو منے والا بھی نہیں ہے۔

دراصل یہ شعر محبت کے اہتدائی دور کا منظر نامہ ہے۔ یہ وہ دور ہوتاہے جب
عاشق اپنے دل کا حال معثوق ہے کئے میں تکلف بر تآ ہے۔ چھک محسوس کر تا ہے۔ متکلم
کمہ رہا ہے کہ ہم اس شوق ہے یعنی اپنے محبوب سے پچھ دنوں سے ناخوش اسلئے تھے کہ ہم
اپنے دل کی بات کہنے میں اس کے سامنے چھک محسوس کرتے تھے اور اس چھک کا منا
ہمارے لئے ایک انداز جنوں تھا یعنی یہ چھک یہ بچچاہٹ مٹانے کے لئے بھی ہمیں جنون کی
حدول سے گذر ناپڑتا ہے تب جاکرا ہے اپنے محبوب سے ہم بے تکلف ہو سکے ہیں۔

اس شعر کے ذریعہ ہمیں اس بات کا صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ غالب جس لفظ کو ہھی برتا ہے اے مجنیئے معنی کے طلسم ہے ایسا آبد اربنا تا ہے کہ اس پر ہر ایرے غیرے کی نظر محمر نہیں پاتی ہے۔ اس لئے غالب کے اشعار میں جو بھی نقطہ آتا ہے شرح لکھتے وقت اسکے صحیح معنی پر غور کرنا بھی لازی ہو جاتا ہے ورنہ اکثر نظر دھوکہ کھا جاتی ہے۔ اور صحیح مفہوم پر امد نہیں ہو تا ہے۔

{٣∠}

خیالِ مرگ کب تسکیل دلِ آزردہ کو بخشے مرے دامِ تمنامیں ہے اک صیدِ زبوں وہ بھی اس شعر کی تعریف میں محترم فاروقی نے لکھاہے کہ ایسے ہی شعروں کی بنا پر غالب كاپلہ میرے بھاری معلوم ہوتا ہے۔ یہاں ایک وضاحت میں یہ کردینا چاہتا ہوں کہ کئی مقامات ایسے ہیں جمال غالب، میر ہے بواشاعر معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس کئی ایسے مقامات بھی آتے ہیں جمال میر، غالب ہے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ اور ان دونوں ہے اگر اردوکا کوئی شاعر بازی مارلے جاتا ہے تووہ ہے میر ہیر علی انیس جس کا کوئی ٹانی نہیں ہے۔

زیر حد شعر میں ہی شرح لکھنے والوں نے دورکی کوڑی لانے کی کوشش میں پاس کے مفہوم کو نظر انداز کر دیا ہے حسرت موہانی نے لکھا ہے کہ دام دام تمنامیں بہت سی آرزو کیں ہیں بعز الیمی ہیں جو تمنائے مرگ ہے بھی بوھ کر ہیں۔ بس ظاہر ہے کہ خیال مرگ ہے دل آزردہ کو کیا تسکین ہو عتی ہے!

بے خود موہانی نے کماہے کہ چھے ہوئے دل کا علاج ہے موت۔ صرف آر زوئے موت اے تسکین نہیں دے سکتی۔

فاروقی صاحب نے ہی اپنے اندازے شرح کا بیان یوں کیا ہے۔دل میں بزاروں آرزو کی ایک عرصے گھٹری بیں۔ یہاں تک کہ وہالکل نجیف و زاز ہوگئ ہیں۔ یاوہ آرزو کی اتنی قوت مندنہ تھیں کہ مقصد بر آری کر سکتیں۔ موت کی امید بھی ان میں سے ایک ہے اسی نجیف آرزوے ول کو کیا تسکین ہو۔ میرے ول نے تمناکا جال پھیلایا بہت ہی آرزو کی اس میں گرفتار آکی لیکن وہ صید نلال کی طرح ہیں۔ جس طرح لاغر جانور دام سے نہیں نکل سکتا ای طرح یہ آرزو کی ہی اس قدر نجیف و نزار ہو چکی ہیں کہ جال سے نکل نہیں سکتیں۔ خیال مرگ جیسی آرزو کی اس قدر نجیف و نزار ہو چکی ہیں کہ جال سے نکل نہیں سکتیں ہو؟ یعنی اس بات سے کیا بزاروں آرزو کی دام تمنامیں ہیں اسلے موت کی امیدیا آرزو سے کیا تسکین ہو ؟ یعنی اس بات سے کیا ہوری ہو گئی۔ خاص کر جب وہ صید نلال کی طرح ہے یعنی اتنالا غرجانور کہ جال سے نکل نہ سے۔ بوری ہو گئی۔ خاص کر جب وہ صید نلال کی طرح ہے یعنی اتنالا غرجانور کہ جال سے نکل نہ سے۔ بیلی بات تو یہ ہے کہ دل میں بزاروں خواہشوں کا کوئی ذکر اس شعر میں نہیں ہو کہ دو آرزو کی بیلی ہو تا یہ بیلی بات تو یہ ہے کہ دل میں بزاروں خواہشوں کا کوئی ذکر اس شعر میں نہیں ہو تا یہ سب خواہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دل میں بزاروں خواہشوں کا کوئی ذکر اس شعر میں نہیں ہو تا یہ سب خواہ دو آرزو کیل ہیں جی تیں میں قوان کی نجیف اور لاغر ہونے کا بھی کوئی سوال پیرا نہیں ہو تا یہ سب خواہ دو آرزو کیل جی اس نے آزردہ ہونے کی بات کی

ہے۔ لیکن ہمارے ناقد زیر دستی غالب سے پیتہ نہیں کیا کیا کہلوانا چاہتے ہیں۔ حالت الی ہو گئی ہے پیچارے غالب کی کہ مارمار کر مسلمان بنایا جارہا ہے۔ لیکن ہم وہی کہیں گے جو پچھے شعر میں غالب نے کہاہے۔

زیر عث شعر میں غالب نے کہا ہے کہ جھے جیسے ناخوش، نامید، بایوس انسان کے لئے تواب ایک خیال مرگ ہی باقی رہ گیا۔ بھلا یہ میرے ول کے لیے تسکین کا سبب کیا ہے گا۔ یعنی خیال مرگ تو انسان کے ول کو اور جھادیتا ہے۔ وہ سکون نہیں بخشے گا۔ یہ تو ہوامصر عاولی کا خیال مصرع ٹانی میں غالب نے کہا ہے کہ میری تمنا کے جال میں خیال مرگ ای طرح موجود ہے جیسے کوئی لاغر جانور جال میں پھنسا ہو تا ہے۔ خیال مرگ کو صید زیوں کہ کر غالب نے جو معنویت پیدا کی ہوہ ہے مثال ہے لیکن اس معنویت کو سمجھنے کے لئے بھی غالب جیسے اعلیٰ د ماغ کی ضرورت ہے۔ ایسے شعر کو سمجھے بغیر غالب کو میر سے بوا شاعر ٹاب کرنا ہے معنی ہے۔ پہلے کی ضرورت ہے۔ ایسے شعر کو سمجھے بغیر غالب کو میر سے بوا شاعر ٹاب کرنا ہے معنی ہے۔ پہلے کی ضرورت ہے۔ ایسے شعر کو سمجھے بغیر غالب کو میر سے بوا شاعر ٹاب کرنا ہے معنی ہے۔ پہلے کی ضرورت ہے۔ ایسے شعر کو سمجھے بغیر غالب کو میر سے بوا شاعر ٹاب کرنا ہے معنی ہے۔ پہلے خالب کو صحیح طور پر سمجھ تولیں پھر کوئی وعوی کریں توبات کہنے والے کا پلہ بھاری ہوگا۔

## {m n}

ہے برم بتال میں سخن آزردہ لبول سے ننگ آئے ہیں ہم ایسے خوشامہ طلبول سے

غالب کی غزل کے اس مطلع میں ایطا ہے۔ اس فنی نقص کی طرف سمی بھی شرح نگار کی نظر نہیں گئی ہے خود سٹس الرحمٰن فاروقی نے بھی اس طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے؟ یہال اس بات کی وضاحت بھی کر دیناضروری ہے کہ غالب کے پچھے اور مطلعوں میں بھی ایطا ہے لیکن اس فنی عیب کوغالب نے شاید مجھی عیب سمجھاہی نہیں۔

جمال تک شرح کی بات ہے یہ شعر تھی کے لیے نہیں پڑا ہے خود سمس الرحمٰن فاروقی نے اس کی شرح عجیب وغریب انداز ہے لکھی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

یز م بتال میں پینچ کر حرف و سخن کاو ماغ آسان پر پینچ جا تا ہے۔معثوق تو یو ننی آزر دہ

رہتے ہیں بعنی زیادہ توجہ نہیں دیتے اب بخن بھی آزردہ ہوجاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ یولیں لیکن منے ہے یولی نہیں نکتی گم سم ہیٹے رہتے ہیں۔اس کے آمے بہت بے سر پیر کی ہاتمیں ہیں جن کااس شعر کے مفہوم ہے کوئی لینادینا نہیں ہے۔اسلئے میں انہیں یہال نقل نہیں کررہا ہول۔

شعر میں نہ تو سخن کا دماغ آسان پر پہنچنے کی بات کمی گئی ہے نہ ہی معثوق کے آزر دہ ہونے کا ذکر ہے نہ ہی معثوق کے آزر دہ ہونے کا ذکر ہے نہ ہی گم سم بیٹھنے کی طرف ہی کوئی اشارہ کیا گیا ہے پھر مجھے یہ شعرا تنا پیچیدہ بھی نظر نہیں آتا کہ فاروقی جیسا عالم اور دانشور اس کی تہہ تک نہ پہنچ سکے لیکن حقیقت ہے انکار نہیں کیا جاسکتا جو پچھے معنی انہوں نے شعر کے بیان کئے ہیں وہ بے معنی ہیں۔

مصرع اولی زراغورے پڑھیں توغاتب نے کہاہے کہ یزم ہماں میں جس کمی کو بھی دیکھتے وہ آزردہ لیوں ہے بات کرتاد کھائی دیتا ہے اور بیہ اسلئے ہے کہ ہر کوئی معثوق کی خوشامہ ہی میں لگا ہوا ہے۔ ایک ہم ہیں جو معثوق کی خوشامہ نہیں کرتے اپنی انالور خودداری کویر قرار کھتے ہیں لیکن ہم ان خوشامہ کرنے والوں ہے تھگ آ بچے ہیں۔ ایک پہلویہ بھی نکاتا ہے کہ خوشامہ طلب محبوب ہم تھگ آ بچے ہیں۔

اس شعر میں غالب نے بھراپنے خاص انداز میں "آزردہ لیوں" اور خوشامہ طلبوں میں جو ربطہ پیدا کیا ہے ، جو مثال دی ہے وہ بے مثال ہے۔ خوشامہ طلب اکثر آزردہ لیوں ہی ہے توباتیں کرتے ہیں۔اس ہنر میں غالب کوار دوکا کوئی دوسر اشاعر نہیں چھوسکتا۔

## {m 9}

کس پردے میں ہے آئینہ پردازاے خدا رحمت کہ عذر خواہ لب بے سوال ہے

محترم فاروقی صاحب نے اس شعر کے تعلق سے تکھا ہے کہ کئی ہفتوں کے غور وفکر کے بعد میں مجبوراً اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ بیہ شعر تعبیر و تشریح کا متحمل نہیں ہو سکتاوہ یہ ہی کہتے ہیں کہ غالب جوہات کمناچاہتے تھے وہ ادانہ ہوسکی کیونکہ ان کی سمجھ ہیں ہے نہ آسکا

کہ غالب کمنا کیا چاہتے تھے۔اس کے ہاوجو دا نہوں نے اس شعر کے الگ الگ تین مفہوم

نکالے ہیں ان میں سے ایک غنیمت ہے جو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ا سے خدا تو کس پر د سے

میں آئینہ پر داز ہے ؟ رحمت کر کہ سب بے سوال عذر خواہ ہے۔اس شرح سے تو صاف
ظاہر ہو تا ہے کہ جو کچھ غالب نے کما ہے یا کمناچاہتے تھے وہ مفہوم فاروتی کی سمجھ میں آچکا

ہے۔ویہ بھی شعر میں کوئی چھ نہیں ہے سید حااور صاف مضمون ہے۔اب کوئی جان یہ جھ

کر اس میں الجمناچاہے تو ظاہر ہے کہ ایسے میں الجھن تویو حتی ہی جائے گی۔

میں اس مضمون کے مفہوم کوذرااورواضح کردیناچاہتا ہوں۔ متکلم کہدرہاہ کہ اے خدااب تک تو میرے لب بے سوال رہے کیونکہ تیری رحمت ہمیشہ رستی رہی لیکن اب تو کس پردے میں جاچھیا ہے اور اپنے ہناو سنگھار میں مصروف ہو گیا ہے کہ تیری رحمت کا بر سناہد ہو گیا ہے اور جو سب مجمی کوئی سوال تک نہیں کرتے تھے اب وہ جھی عذر خواہ ہونے گئے ہیں۔ تو جلدی اپنی رحمت کی بارش کروے۔خداکا آئینہ پرداز ہونالب بے سوال کی عذر خواہی کا سبب بن گیا ہے ہی مفہوم ہے۔

{r·}

ر فنارِ عمر قطع رہ اضطراب ہے اس سال کے حساب کو برق آفناب ہے

مش الرحمٰن فاروقی نے لکھا ہے کہ اس شعر کی تمام شرصی ناقص رہ گئی ہیں ۔ پھر اس شعر میں کئی لفظی محاس ہیں جو شار حین سے عام طور پر نظر انداز ہوگئے ہیں۔ خود فاروقی نے اس شعر کی جو شرح بیان کی ہے وہ ملاحظہ ہو۔ شعر کے معنی یہ ہیں کہ عمر کی رفتار اس قدر جیز ہے کہ اس کے ایک سال کی مدت ایک دور آفتاب نہیں بلعہ جلی کی ایک چیک

کے رار ہے۔ کسی حد تک یہ شرح ٹھیک ہے لیکن پوری طرح سے مفہوم اب بھی واضح نہیں ہوتا۔

دراصل یہ شعر "اس سال" کے محور پر گردش کر دہاہے۔ شاعر کہ دہاہ کہ اس
سال آفاب می کی دفار اختیار کئے ہوئے ہے عمر کی دفار میں ایک زیر دست اضطراب ساہ
یعنی وقت بہت تیزی کے ساتھ گذر تا جارہاہے۔ دفار عمر کا اضطراب اور آفاب کابر ق بن جانا
عالب کے کمال فن کا ایبا ہوت ہے جو ہر ایرے غیرے شاعر کے بس کی بات نہیں ہے۔
شعر تو کوئی بھی کہہ لیتا ہے ایرا غیر ا
عظمت فن کے تی تو کوئی ہمی کہہ لیتا ہے ایرا غیر ا
عظمت فن کے یہ آواب ہمیں عالب جیے عظیم شاعر کے یمال بی دیکھنے کو ملتے ہیں۔
عظمت فن کے یہ آواب ہمیں عالب جیے عظیم شاعر کے یمال بی دیکھنے کو ملتے ہیں۔

(۳۱)

داغ دل گر نظر نہیں آتا ہے یو بھی اے چارہ گر نہیں آتی

محترم فاروقی نے اس شعر کے تعلق ہے اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے جلتے ہوئے یا جا
ہوئے گوشت اور اس کی کا کا مضمون آج کل کے طبائع کو ناگوار گذرے گا۔ میر بھی اے باندہ چکے ہیں۔

آتش غم میں دل بھیا شاید

دیر سے یو کیاب کی سی ہے

فاروقی نے ان دونوں بی اشعار کو کسی خاص بلندی کا حاصل نہیں ٹھر لیا ہے۔

میں یہ وضاحت کر دیتا چاہتا ہوں کہ خالب کے شعر میں گوشت کے جلنے کی یو کا
مضمون قطعی نہیں ہے۔ نہ بی جلنے اور بھنے کی طرف کوئی اشارہ کیا گیا ہے۔ جبکہ میر کے شعر میں
صاف طور پر کما گیا ہے کہ " آتش غم میں دل بھی اشاعید"۔ یعنی اس میں آتش غم بھی ہے اور اس

آتش ہے دل کے جلنے کی بات ہی وضاحت کے ساتھ پیش کی گئے ہے۔ عالب کے شعر میں آتش نمیں ہے۔ جلنے کی طرف اشارہ بھی نمیں ہے تو پھر یہ شعر گوشت کے جلنے کی یو کے مضمون والا کیے تسلیم کر لیا جائے۔ ؟ فاروقی صاحب اکثر اس طرح اپنی راہ ہے بھتے ہیں۔ صحیح معنی میں عالب کے اس خوصورت شعر کو فاروقی سجھنے میں ذراسا چوک گئے ہیں۔

اردو شاعری میں داغے دل کو اکثر شاعروں نے پھول سے تشبیہ ڈی ہے خود عالب نے بھی کئی مقام پرایسے شعر کے ہیں جن میں داغے دل کو پھول کماہے مثلًا۔

> (۱) زخم دل میں ہے نمال غنج پیکانِ نگار جلوہ باغ ہے درپردہ ناسور ہنوز (۲) وقتِ خیالِ جلوہ حنِ بہاں اسد دکھلائے ہے مجھے دوجمال لالہ زار (۳) گلفنِ زخم کھلاتا ہے جگر میں پیکاں گرہِ غنچہ ہے ، سامانِ چن بالیدن

> > حوالے کے طور پر چنداشعار میر کے بھی ملاحلہ ہوں

(۱) داغوں ہی ہے ہمری رہی چھاتی تمام عمر یہ پھول گل چنا کیے باغ وفا ہے ہم (۲) کیاداغوں ہے رکھ باغ اے صد آفریں الفت یہ سینہ ہم کو بھی ایبا ہی تھا درکار ہس بہتر (۳) نہ تنا داغ نو سینے پہ میرے اک چن نکلے ہر اک لخت بگر کے ساتھ سوزخم کمن نکلے

ایک بات یہ توصاف ہوگئ کہ غالب کایہ شعر کوشت کے جلنے کی یو دیےوالے

مضمون سے قطعی تعلق سیس رکھتاباتھ داغ دل کو پھول کے طور پر پیش کیا ہے اور اس کی وضاحت نہیں کہ پھول میں یو بھی ہوتی ہے۔اباگر اس شعر کی معنی آفرینی اور مضمون پر غور کریں تو فاروقی کابید وعویٰ جھوٹا ہو جاتا ہے کہ شعر کسی خاص بلندی کاحاصل نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ اس شعر کی شرح بیان کی جائے ذرا شوکت میر تھی کی اصلاح پر بھی غور کرلیا جائے۔انہوں نے کہاہے کہ غالب نے دوسر امصرع غالباً یوں کماہوگا۔"یو بھی كياجاره كر نيس آتى "اس يرب خود مومانى نے سوال كيا ہے كه كيا- "اے "كيا" زياده قصیح ہے؟"اے"میں ملامت کی شان اور تیور نظر آتے ہیں۔ فاروقی کااس سلسلے میں خیال ہی ہے کہ بے خود موہانی سے شوکت میر تھی کاجواب ندین پڑا۔ فاروقی کے خیال میں چارہ گر سے تخاطب کے لئے "اے" کی ضرورت نہیں۔" جارہ گر یو بھی نہیں آتی ؟ "میں بات یوری ہو جاتی ہے اور اعظ حثو تھر تا ہے۔ شوکت میر تھی کی اصلاح سے حثو کا عیب رفع ہو جاتا ہے۔آگے فاروقی فرماتے ہیں لہذا بظاہر تو لگتا ہے کہ عالب یمال چوک گئے ہیں یہ کوئی الی بات بھی نہیں آخر عالب بھی انسان ہی تھے۔لیکن تھوڑی می اور عث کے بعد محترم فاروقی نے یہ صلیم کرلیاہے کہ۔ "یو بھی اے جارہ گر نہیں آتی "ی بہتر ہے۔اس میں عالب نے اے چارہ کر کہ کر چارہ کر کی چارہ گیری کو للکارہ ہے۔اس کی بے عقلی ثابت کی ہے۔ ہمارا خیال بھی يى ہے كہ "اے چارہ كر" میں غالب كے تيور موجود ہیں۔ شوكت مير تھى كى اصلاح میں کوئی دم نہیں ہے ویساً مصرع تو کوئی بھی عام شاعر گڑھ سکتا ہے۔ عالب کی اصلاح شوکت میر تھی کے بس کی بات نہیں کہ ایک عظیم شاعر کے تیور کووہ سرے سے جانتے ہی نہیں ہیں اب ذرااس شعر کی شرح پر غور کیا جائے۔ شعر سے دومفہوم نگلتے ہیں۔

(۱) اے چارہ گر تجھے میر اداغ دل نئیں نظر آرہا ہے؟ یہ یوے بی افسوس کی بات ہے۔ لیکن میر اید داغ دل تو پھول کی طرح ممکنا بھی ہے کیا تجھے اس کی یو بھی نہیں آئی؟ ہے۔ لیکن میر اید داغ دل تو پھول کی طرح ممکنا بھی ہے کیا تجھے اس کی یو ہے۔ وہ بھی (۲) اے چارہ گر تو نے جو یو محسوس کی ہے یہ میرے داغ دل بی کی تو ہے۔ وہ بھی صاف دکھائی دے رہا ہے اگر وہ دکھائی نہ دیتا تو یہ یو کمال ہے محسوس ہوتی۔ میر اداغ دل تو

عیال ہے تیری نگاہ میں ہیوہ تاب شیں ہے کہ اے دیکھ سکے۔

اس میں کوئی شک نمیں ہے کہ غالب نے ہوائی لاجواب مضمون شعر میں باندھا ہے جس کی تمہ تک پہنچنے میں تمام شرح لکھنے والوں کے پہنچے چھوٹ گئے اور پھر بھی وہ اپنا فرض اداکرنے سے قاصر رہے۔ حالانکہ مضمون بالکل ہی سیدھااور صاف تھا۔

### {~r}

# رگ کیلی کو خاکِ دشتِ مجنوں ریشگی بخشے اگر یو دے مجائے دانہ دہقاں نوک نشتر کی

محترم سمس الرحمٰن فاروقی نے اس شعر کے آٹھ پہلووں پر غور کرنے کے بعد اسے مہمل قرار دیا ہے۔ جبکہ بے خود موہانی، نظم طباطبائی، آغابا قراور حسرت موہانی نظام طباطبائی، آغابا قراور حسرت موہانی نے اس بات پر انفاق کیا کہ بیہ شعر عاشق اور معثوق کے رومانی اتحاد کا مضمون بیان کر تا ہے۔ جس طرح کیلی کے فصد کھلوانے پر مجنوں کے ہاتھ سے خون جاری ہو گیا تھا ای طرح مجنوں کی آب بیلی متاثر ہوگی۔ آب بیلی متاثر ہوگی۔

یمال اس بات کی وضاحت کرویتا ضروری ہے کہ شاعری تصور کی اڑان اور مبالغہ آرائی
کامیدان ہے اس سفر بھی کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جن کا حقیقت ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا جن
کے لئے کوئی دلیل کوئی ہوت پیش نہیں کیا جاتا ۔ لیکی مجنوں کی کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے اردو
شاعری می یہ عاشق و معثوق کے استعارے ہیں جن کے ذریعے رومانی شاعری میں کئی انو کھے رنگ
گھرے گئے ہیں ان رنگوں کے لیکے بچے ہونے کی کوئی دلیل یا ہوت ما نگنا ہے معنی ہے۔ ناقد کا فرض
میہ ہے کہ وہ خیال کی و سعت ، بیان کا حن اور شاعری کی تمام تر خوروں اور خامیوں کا تجزیہ پیش
کردے شاعری میں تاریخی بچائی نہ و حویث ہے۔

ز برحث شعر میں مبالغہ آرائی عروج پر ہے لیکن نہی اس شعر کی خوبی ہے ، حسن

بیان ہے۔ اور ایبا پیچیدہ مضمون اس قدر ممارت سے باند صنے کا ہنر عالب بی کو آتا ہے۔ شعر کی شرح ماد خلہ ہو۔

اگر مجنوں کے دست میں کوئی کسان نوک نشتر دانوں کی جگہ یودے تو نشتر وں کی فصل اسرانے کے بعد وہاں کی جو خاک اڑاڑ کر لیل کے جسم پر گئے گی وہ لیل کی نسوں پر ائر انداز ہوگی اور اس کے جسم پر رہنے نکل آئیں گے یعنی جدائی کے نشتر کھائے ہوئے مجنوں کی طرح لیل بھی تڑپ اٹھے گی اور مجنوں سے ملنے کے لئے بیتا ب ہو جائے گی ایسی حالت میں دو مجت کرنے والوں کے ملن کی کوئی صورت نکل آئے گی۔

اس کی ایک شرح اس پہلوے ہی ہو عتی ہے کوئی کسان نوک نشتر کی فصل اگائے گا

قود شت مجنوں کی خاک کو لیل کے وہ نشتریاد آنے نگیس کے جواس نے مجنوں پر چلائے تھے۔ یہ

خاک لیل ہے اس تی بعد فائی کابد لا لینے کے لئے اس کی رگوں کوریشہ ریشہ کر مجنوں کے زخموں

کی یاد تازہ کردے گی۔ نشتر لگانے ہے جم پھٹتا ہے اسلئے نوک نشتریونے کی بات کی گئے ہے

۔ نوک نشتر اور رگ لیل کے ریشہ ریشہ ہونے میں جور شنہ عالی نے قائم کیا ہے۔ اس نے

معنی آفرینی کے حسن کو دوبالا کردیا ہے۔ شعر قطعی معمل نمیں ہے یوی خوبیوں والا ہے۔ اور

اس کی دادد سے کوتی چاہتا ہے۔ ایمامھون اردوشاعری میں ڈھونڈ نے سے نمیں ملک ہے۔

## {mm}

کریہ نکالے ہے تیری برم سے مجھ کو مہائے کہ رونے پہا اختیار نہیں کہ رونے پہائی اختیار نہیں کی ایڈیشنوں میں اولی مصرع میں تیری کی جگہ تری شائع ہوا ہے۔فاروتی نے اس پر طویل حدی ہے۔ اور لکھا ہے کہ ''تری''رکھنے پر مصرع بر سے خارج ہوجاتا ہے اسکے'' تیری''بی درست ہے۔

جمال تک شرح کا موال ہے اس شعر کی شرح کوئی خاص مشکل نہیں ہے۔ ایے شعر کی شرح بر کوئی آسانی ہے لکھ سکتا ہے لین خالب کے تیور کو بجھ بجھ کر لکھنا ذرا مشکل ہی ہوجاتا ہے۔ جس اپنی شرح بعد جس بیان کروں گا پہلے جو فاروتی صاحب نے بیان کی ہے اے د کھے لیں۔
بھے رونے پر اختیار نہیں ہے آنسووں کے نکل آنے کا بتیجہ ہے کہ جھے تیمری پر م ہوں جب وہ نکلتے ہیں تو جس بھی نکتا ہوں۔ پھر اشارہ ملتا ہے کہ رونے پر تو اختیار نہیں ہے لیکن کی اور چیز پر افتیار نہیں ہے لیکن وہ بھی میرے افتیار نہیں ہے لیکن کی اور چیز پر افتیار ہے وجھے تیمری ہو سکتی ہو سے انگلانی ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی میرے افتیار میں نہیں ہیں کہا کہ کہ یہ گریہ بی تو جو جھے تیمری ہو سے نکال دہا ہے۔

شرح كم بلقانى زياده ب كى جلے بار بار دوہرائے گئے ہيں كچھ تو ميں نے كم بھى كردية بيراس شرح ع شعركتنا سمجه من آتاب يه تويز صفوالا جاند خرر ہم نے جو کچے لکھام عالب کے تیور کومد نظر رکھتے ہوئے لکھام۔ شرت ملاحظہ ہو۔ متعلم ایباغیرت مند ہے کہ وہ معثوق کے سامنے رونا نمیں جا ہتا۔ ایبا کر اوہ اپی توہین سجھتا ہے۔ اوحر مشکل یہ ہے کہ اے اپنے رونے پر اعامی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آنوول كوضيط كرلدالى حالت عى اس كے سامنے ايك عى داستدرہ جاتا ہے كدوه معثوق كىدم سے الله كر چلاجائے اور كىس باہر جاكر آنوں يمالے غور طلب بات يہ ب كه مخلم نے اب تك اپنے معثوق كے سامنے رونا شروع نيس كيا ہے آنسول البحي تھيكے نمیں چھکنے والے ہیں۔اس سے پہلے کہ یہ آنسوں چھک جائیں متکلم یوم سے اٹھ کر چلاجانا جابتا ہے۔ اگر رونا جاری ہے (جیساکہ دیگرشرح نظروں نے لکھا ہے اور فاروقی نے بھی میان كياب)اور معثوق نے بھى وكي لياب توالى صورت بيس يرم ب اٹھ كر جانے كى ضرورت ى كياب ؟وجي بي الله كررون من كيا قباحت ب ؟ غيرت كى بات تويد ب كد آنو حيسك ے پہلے بیدم سے نکل جائے۔ عالب سے یہ تور مجھنے کے لئے بھی تور چاہئے۔

### {mm}

# ہم سے عبث ہے گمان رنجشِ خاطر خاک میں عشاق کی غبار نہیں

محترم سمس الرحمٰن فاروقی کااس شعر کے تعلق ہیان ہے کہ نظم طباطبائی کا یہ کمنا کہ ''خاک' بہ معنی سرشت، طینت خلاف محاورہ ہا اور عالب نے یہ لفظ محض غبار کی مناسبت سے لکھ دیا ہے۔ یہ اعتراض انتلاوزن معلوم ہوتا ہے کہ آج تک کسی سے اس کاجواب نہ بن پڑا ہے۔

اس حث كوطول دين من فاروقى يه بھى بھول محے كد اشيں اس شعر كى شرح بھى كھنا ہے۔ اس شعر كى شرح بھى كھنا ہے۔ اس شعر كى شرح بم بعد مين بيان كريں گے پہلے اس حث كو نبنا ديا جائے جو نظم طباطبائى اور فاروقى نے شروع كى ہے اور جس كا جواب اب تك كسى نے بھى نميں ديا ہے۔ سب سے پہلے فاك كے معنى پر غور كرليا جائے۔

"خاك" كے معنى بيں۔ دحول، مٹى

"سرشت" به معنی خو، خصلت ، مزاج ، فطرت ، فاصیت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو سرشت کے معنی فاک یا مٹی ہیں اور نہ ہی غالب نے فاک جمع فی سرشت استعال کیا ہے۔ غالب نے فاک کے وہی معنی لئے ہیں جس سے فاک کا پتلا یعنی انسان بنا ہے وہ انسان بنا ہو عشق کرتا ہے جے عشاق بھی کہتے ہیں۔ اس فاک میں کیا کیا ہوتا ہے ؟ دھول ، مٹی یعنی فاک میں غبار یعنی وھول بھی مٹی کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ لیکن زیرھٹ شعر میں عشاق کی جو فاک میں وھول بھی مٹی کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ لیکن زیرھٹ شعر میں عشاق کی جو فاک ہیں دھول بالکل نمیں ہے۔ دھول وہ جو اڑتی ہے غبار بھی اڑتا ہے۔ مٹی اڑتی نمیں ہے جی ہوئی رہتی ہے عشاق کی فاک میں بی مٹی ہے غبار نمیں ہے۔ فاک، مٹی اور غبار میں جو انتیاز غالب نے چیش کیا ہے اس کا تجزیہ نہ تو نظم طباطبائی کر سکے نہ فار وتی۔

یہ عام یول چال کے جملے ہیں کہ انسان خاک کا پتلاہے، تم آخر کس مٹی کے ہے ہو

، تماری منی کمال کی ہے ، کسی کو یہ کتے آج تک نمیں سنا کہ انسان سرشت کا پتلا ہے ، تم

کس سرشت کے ہویا تمباری سرشت کمال کی ہے ؟ اور کوئی اس طرح کا جملہ بھی نمیں یو لٹا

کہ تمباری سرشت میں غبار نمیں یا تمباری خصلت میں غبار نمیں ، تمبارے مزاج میں غبار
نمیں یا تمباری خاصیت میں غبار نمیں ۔ لیکن یہ تو کماہی جاسکتا ہے کہ تمباری خاک میں غبار
نمیں ۔ اس طرح دیکھا جائے تو غالب نے خاک کا جو استعمال کیا ہے وہ یو اہی معنی خیز ہے اور
نقم طباطبائی کا یہ کمنا کہ خاک بہ معنی سرشت خلاف محاورہ ہے نمایت ہی بھو تڈ ااعتراض ہے
جس میں فاروتی کو یہ نمیں کمال سے وزن دکھائی دے گیا۔ ؟

خاک اور غبار کی مناسبت سے غالب کابیہ شعر بھی ملاحظہ ہو۔ مگر غبار ہوئے پر ہوا اڑا لے جائے وگرنہ تاب و توال بال و پر میں خاک نہیں

اب ذرا آگے بوحا ہوں تو محترم فاروقی کا ایک لور چتمگار نظر سے گزرا ہے۔ ۔"خاک" کے ایک نئے معنی کی ایجاد انہوں نے کر ڈالی اور بیہ معنی ہے "سانچا" میں تمام لغات کھنگال چکا ہوں لیکن خاک بہ معنی سانچا کہیں د کھائی نہیں دیا۔

ای لئے معنی کی بنا پر انہوں نے شعر کی شرح بھی لکھ دی ہے۔ عشاق جس سانچے میں ڈھلے ہیں یعنی جیسی ان کی فطرت ہے اس میں غبار (کدورت)بالکل نہیں ہے۔ اور جب ان کی فطرت ہے اس میں غبار (کدورت)بالکل نہیں ہے۔ اور جب ان کی فطرت میں غبار نہیں تو آپ کا یہ گمان کہ ان کے دل میں آپ کی طرف ہے غبار ہوگایاوہ آپ کو غبار آلود کریں مے غلط ہے۔

سمی کو غبار آکود کردینے کا خیال فاروقی کے دماغ کی ایج ہے غالب کے شعر میں یہ بات بھی نہیں ہے۔

اس شعری صاف ستحری شرح اس طرح بے ملاحظہ ہو۔ یہ آپ کا وہم و گمان ہے کہ ہم کسی ہے د جم سختی رفے والے جس مٹی ہے کہ ہم عشق کرنے والے جس مٹی ہے ہے ہیں اس میں غبارنام کی کوئی چیز ہی نہیں۔

#### {۳۵}

پابہ دامن ہورہا ہوں بس کہ میں صحر انورد خار پا ہیں جوہر آئینہ زانو مجھے

عالب کے اس شعر کی شرح ہوئے عالم اور دانشوروں نے اپنے انداز سے کی ہے ان کی تحوزی تحوزی جھلک ہم ضرور پیش کرناچا ہیں گے۔ اس سے صاف طور پر یہ ظاہر ہوجائے گاکہ عالب کے ایک ہی شعر کو گتنے پہلوؤں سے دیکھااور پر کھا جا سکتا ہے۔ نظم طباطبائی نے شعر میں ایک تکتہ نکالتے ہوئے تکھاہے کہ چونکہ زانوں اور یاؤں

م طباطبای بے سعری ایک تلتہ نکا سے ہوئے لکھاہے کہ چو تلہ ذالوں اور پاؤل مصل ہیں اسلے پاؤل کے کانے آئینہ ذانوں کا جوہر من گئے ہیں۔ ظاہر ہے بات بدنی شیں اس لئے وہ بیات کمہ کر دامن چھڑا گئے کہ اس شعر میں تشبیہ کا لطف تو ہے لیکن معنی کا لطف نہیں۔ اس کے جواب میں بیہ کما جا سکتا ہے کہ جمال تشبیہ کا لطف ہو تا ہے وہاں معنی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔

بے خود موہانی نے "پایدامن" کے معنی "ایک جگہ بٹھ رہنے کے مائے ہیں "مفعوم انموں نے یوں میان کیا ہے کہ صحر انور دعاشق اپنے پاوس میں کانے چھے جانے کے باعث دشت نور دی ہے محروم ہے لور زانوں پر پاوس رکھے ہوئے کا نوں کو دکھے کر کہتا ہے کہ ان بی کم محتوں کی وجہ سے پاوس توڑے بیٹھا ہوں۔ یہ شرح بھی تا تھی ہے۔

مولانا نیاز فتح پوری فرماتے ہیں۔ ذانوں کو آئینہ کھنے کیا لیک وجہ تو یہ ہو علی ہے کہ آئینے کو ذانوں پر رکھ کر دیکھا جاتا ہے اور دوسری میہ کہ ذانوں کی بڈی آئینے کی طرح ہوتی ہے۔ آئینہ زانوں کے جوہر جھے باکل خار پاکی طرح نظر آتے ہیں۔ یہ شرح بھی آد حی او حوری سی ہے۔

باقر کے مطابق۔ "میں صحر انور د تھالیکن پاؤں میں کانٹے چیھ جانے ہے میں معذور :وگیالور اب پابد امن بیٹھا ہوں۔وہ کانٹے جو صحر انور دی میں میرے پاوں میں چیجے تے آئینہ کاجو ہر معلوم ہوتے ہیں"۔اے ایک اچھی کوشش کماجا سکتاہے۔

محترم فاروقی کاخیال ہے ہے کہ شار حین نے اس شعر کے معنی میں اتن الجھنیں پیدا کردی ہیں کہ ان کود کھے کری کمناپڑتا ہے کہ واقعی اس شعر میں معنی کا پچھے لطف سیں اس کا مطلب تو یہ ہواکہ بچھے شرح نگاراگر کسی شعر کی شرح لکھنے میں ناکام ہوجا کیں تو اس شعر میں جواصل معنی آفرنی ہے وہ ختم ہوجائے گی ؟ نہیں ایسا قطعی نہیں ہوگا۔

خود فاروقی نے اس شعر کی شرح معنی کالطف شتم ہوجانے کے بعد یول بیان کی ہے۔

" بیس صحر انور دہناہ حشت کے عالم بیل اتن فرصت کمال بھی کہ آئینے بیل اپنی صورت دکیے کر

اپنی حالت کا جائزہ لیتا۔ اب بیل صحر انور د کی ترک چکا ہوں مانیو می بیل گھنٹے پر سر نکائے بیٹھا ہوں

گویا آئینہ زانوں بیل اپنا منے دکیے رہا ہوں جھے محسوس ہو تاہے کہ دہ کا نے جو عالم صحر انور د کی بیل

میرے یاوں بیل چیے تھے وہی اس آئینے کا جو ہر ہیں۔ نہ میرے یاوں بیل کانے چیے اور نہ بیل

اس طرح یاوں قور کر گھنٹے پر سر فیک کر بیٹھتا کہ آئینہ زانو میں منے دیکھنا نصیب ہوتا مفہوم کانی

واضح ہو چلاہے لیکن یاوں قور کر گھنٹوں بیل سر نکانے کی بات شعر بیل نہیں ہے۔ آخر بیل ذرائم

ہمی کو مشش کر لیتے ہیں کہ غالب نے زیر صف شعر بیل کیا کہا ہے۔ شرح ملا حظہ ہو۔

جوپاؤل بھی صحرانوردی ہیں مصروف رہے تھے اب پیدامن ہو گئے ہیں ہیں اب وی پاؤل میں اب کا نے میرے دامن تک محدود ہو کررہ گئے ہیں کو فکہ میرے پاؤل ہیں کا نے چہے گئے ہیں۔ ہیں اپنے کا نے چھے پاؤل جب اپنے ذانوں پر رکھ کر کا نے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے پاؤل کا حصہ کی آئے کی طرح دکھائی دیے لگتا ہے ابیا محسوس ہوتا ہے جھے میرے ذانوں پر آئینہ رکھا ہوا ہو۔ اس پاؤل میں جو کا نے چھے ہوئے ہیں وہ جو ہر آئینہ کا منظر ہیں کرتے دکھائی دیے ہیں اور میرازانوں جو ہر آئینہ زانوں کی محمل تصویر نظر آتا ہے۔ یہ شعر نہیں گئینۂ معنی کا طلعم ہے پیدامن اور آئینہ ذانوں میں جو رجلے ہیں جب بحک اے نہ سمجھ لیا جائے یہ شعر ہراکی کی سمجھ سے پرے ہی دہے گا۔ اس حالت جو رجلے ہیں فارد تی اور تھو کر کھاگئے کے سواکیا ہے؟

#### {r n}

# تغا فل دوست ہوں میر ادماغ عجزِ عالی ہے اگر پہلو تھی کچے تو جا میری بھی خالی ہے

ایک بار پھر غالب کے اس شعر نے تمام علم ودانش کاد عویٰ کرنے والوں کو گھاس کھودنے پر مجبور کردیاہے۔ کوئی بھی اس کے صحیح مفہوم کی تہد تک پہنچے شیں پایا ہے۔ دماغ بجز عالی نے شرح نگاروں ہے وہ عاجزی کروائی ہے کہ بس دیکھتے ہی بنتا ہے وہ پہلو ہی کیا ہے کہ سن کو بھی مفہوم کے پاس تک پیشکنے نہیں دیاا ہے میں غالب کی جتنی دلودی جائے کم ہے۔ آئے کچھ شرح دیکھیں۔سب سے پہلے مولانا نیاز فنخ پوری کی شرح پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے غالب کی مشکلات کو حل کرنے کامیر ااٹھایا تھاد یکھیں کہ یہ مشکلات حل کرنے میں انہوں نے کیا کچھ کار ہائے نمایاں انجام دیا ہے۔ شرح بیان کرتے ہیں۔ غیر ضروری مباحث میں الجھے بغیر اگر سادہ الفاظ میں عالب کے مشکل اشعار کا مفہوم ظاہر کر دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔شعر میں مقصود صرف عالی ظر فی کااظہارہے جس کو اس طرح بیان کیا گیاہے کہ اگر کوئی مخص میری طرف ہے پہلو تھی بھی کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جگہ بدستور خالی ہے۔اس شرح کی روہے کما جاسکتا ہے کہ اس میں عالی ظرفی کہیں نظر نہیں آتی بلحہ بے شرمی اور ڈھیٹ بن د کھائی دیتاہے شعر مولاناکی سمجہ میں آیا بی نہیں۔ حسرت موہانی کہتے ہیں "میرے عجز کادرجہ یمال تک بوھاکہ تغافل کودوست ر کھنے لگا ہوں۔ پس اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ پہلو حمی کریں ہے تو محویا میر ایاس کریں گے۔ "بات کچھ بدنی نمیں۔ شرح نگاری کاحق ادانہ ہو سکا۔

بے خود دہلوی فرماتے ہیں ... "میری طینت میں بجز وانکسار کا مادہ اس قدر زیادہ پیدا کیا گیا ہے کہ میں اغماض کو اکرام سمجھتا ہوں۔"غالب اور بجز وانکسار ؟ تو پھر غالب ک

طرزاداکوآپ نے سمجھای نمیں۔

محترم سمس الرحمٰن فاروقی نے یوی محنت کی ہے اور اس محنت کا بتیجہ بیہ ہے کہ تین شرح انہوں نے زیر بحث شعر کی لکھی ہے۔

(۱) یعز لوگ نقافل کو ناپند کرتے ہیں لیکن میں اپنی عاجزی کی بنا پر نغافل کو پند کر تا ہوں یہ میری امتیازی صفت ہے اسلئے مجھے اس پر تھمنڈ ہے لبذااگر آپ مجھ سے اجتناب کریں تومیری بھی جگہ خالی ہیں گے۔

عاجزی کی بنا پر نغافل کو پیند کرنا اور اس پر تھمنڈ کرنا کمال عاجزی اور کمال تھمنڈ؟ فاروقی صاحب دونول الفاظ کے معنی تو خوبی جانتے ہی ہو نگے یہ بھی"میر ادماغ بجز عالی" کے مارے ہوئے ہیں۔

(۲) دوسر امفهوم ... میں نغافل کو پہند کر تا ہوں اور ایبابھی ہے کہ اپنے مجز پر میں مغرور بھی بہت ہوں۔لہذااگر آپ نے اجتناب کیا تو میں بھی محفل میں جگہ خالی کر دوں گا۔ تصوڑ اساالٹ پھیر ضروری ہے لیکن پھر وہی ''اپنے بجز پر میں مغرور بھی بہت ہوں''بات گلے سے نہیں اترتی ہے۔

(۳) تیسرا مفہوم یہ ہوسکتاہے کہ مجھے اپنی عاجزی پر محمنڈ ہے اور اس درجہ محمنڈ ہے کہ اس بنا پر میں نفا فل کو پہند کرتا ہوں لبذااگر آپ مجھ سے اجتناب کریں گے تو میں اور بھی خوش ہوں گالور سمجھوں گاکہ آپ نے میرے لئے جگہ خالی کر دی۔

پروی ڈھاک کے تین پات بات یہاں بھی نہیں بدنی ابہم اپی شرح پیش کرتے ہیں ملاحظہ ہو ... منظم کمدرہا ہے کہ میری کسی مائی کے لال ہو وی نہیں ہے میر ادوست تو تعافل ہے اسلئے ہیں ہر ایک ہے بیاز رہتا ہوں۔ خدانے جمنے وہ دماغ دیا ہے کہ ہوے یہ کر تہاری تو او قات بی کیا ہے تھے ہے کہ یوے یہ کہ یوے یہ کہ کرتے ہیں پھر تمہاری تو او قات بی کیا ہے تی جمنے سے کیا پہلو تمی کرو گے ؟اس سے پہلے کہ تم جمنے ہوا میں خود تمہارے قریب سے اٹھ کر چلا جاوی گا بیعن میں وہ غیرت مند ہوں کہ تمہیں پہلو تمی کرنے کا موقع تک نہ دول گا

۔ خاص غالب کے مزاج اور تیور کا شعر ہے۔اچھے اچھوں کو پنجنی دے دیتا ہے۔

#### {~ 4}

بے خودی بستر تمہید فراغت ہو جسے پُرہے سائے کی طرح میراشبستاں مجھ سے

پھر غالب کا ایک بے مثال اور اعلیٰ در ہے کا شعر زیر حث آیا ہے اس بر بھی شرح نگاروں کی عقل جو اب کے شعر میں نگاروں کی عقل جو اب دے گئی ہے اور ایساجب ہوتا ہے تو نظم طباطبائی غالب کے شعر میں خامیاں ڈھو تڈکر اپنانزلہ اتار دیتے ہیں۔ یہ جھلا ہٹ فطری ہے کماوت مشہور ہے کھیائی تلی کھمبانو ہے۔ لیکن ہمیں نظم طباطبائی کی اس حالت پر ترس آتا ہے۔

فاروقی ایے موقعوں پر نقم طباطبائی کی پیٹے می شیس سی سی سی ان کے ان کی مدل ارائی کا فرض بھی اواکر نے لگتے ہیں۔ اس بار بھی انہوں نے لکھا ہے آفریں ہے طباطبائی پر کہ ایک طرف توانہوں نے کلام عالب کی تکتہ رہی ہی ایک معیار قائم کیا ہے کہ اچھے ایجھے اس کست نہ پہنچ پائے اور دوسر کی طرف انہوں نے عالب پر کاتہ چینی حتی کے عالب کی تحقیر کا کوئی موقع ہا تھی ہے وہ معالب موقع کا تھی موقع ہا تھی موقع کا تھی انظار نہیں کرتے بعد بے موقع ہی چاند ماری کر ڈالتے ہیں۔ چنانچ شعر زیر حدث میں لفظ "ہو ہو" کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ "ہو جیو" خود ہی ایک واہیات لفظ ہے مصف نے اس پر وال کرتے ہیں کہ لفظ" ہو جیو" کو وہی ایک واہیات لفظ ہے مصف نے اس پر وابیات تو ہی کہ لفظ" ہو جیو" کو وہی ایک واہیات لفظ ہے مصف نے اس پر وابیات ترارہ یہ نے کہا طباطبائی کو چاہیئے تھا کہ وہ انیسویں کی لوائل لوروسط میں رائج محاورہ کی چھان تین کرتے اورد کمھے کہ اس زمانے کے شعر اکارویۃ اس لفظ کے بارے میں کیا تھا۔

کی چھان تین کرتے اورد کمھے کہ اس زمانے کے شعر اکارویۃ اس لفظ کے بارے میں کیا تھا۔

ہے خود موبانی نے "ہوجو"کواساتدہ دبلی کے تصرفات قادراند کی مثال ملاہے۔ ۔ فاروتی کے حساب سے یہ دفاع تاکافی اور غیر ضروری ہے۔اس حدے کو فاروقی نے بہت طول دیا ہے اور مزے کی بات ہے ہے کہ طباطبائی کے اس اعتراض پر شرح نگارا ہے الجھے کہ انہیں پھر شعر کے اصل مفہوم تک پہنچ جانے کی راہ بھائی ہی نہیں دی۔ ہم ایسی کوئی غلطی اس لئے نہیں کر بچتے کہ عالب کی شاعری کی تھوڑی بہت سمجھ خدانے ہمیں عطاکی ہے اس لئے نہیں کر بچتے کہ عالب کی شاعری کی تھوڑی بہت سمجھ خدانے ہمیں عطاکی ہے اور نظم طباطبائی جیساکوئی بھی اہل علم ہمیں اپنے اڑے تحت گر اہ نہیں کر سکتا۔

پہلے محرع میں جمال "ہو جو" نے سب کو پریٹان کیا ہے وہیں محرع مائی میں رویف بچھ ہے اوپر ہے سائے کی طرح نے سب کواند جرے میں و تھیل دیا ہے۔ یوسف سلیم چشتی نے ٹانی مصرعے کی تشریخ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس طرح سائے کا گھر سائے ہے معمور ہوتا ہے۔ "بے خود موہانی فرماتے ہیں۔" میرا شبستال اس طرح پر ہے جس طرح سائے ہے سائے دار چیز "بے خود دہلوی کا خیال ہے۔ سائے کی طرح میرا شبستال بچھ ہے ہمرا ہوا ہے۔ "حرت موہانی کاار شاد ہے "میرا شبستال بچھ ہے پر ہے جس طرح سائے ہی ہوتا ہے۔ "حرت موہانی کاار شاد ہے "میرا شبستال بچھ ہے پر ہے جس طرح سائے ہے ہوتا ہوتا ہے "۔ کسی نے بھی اس بات پر خور نہیں کیا کہ شبستال میں موجود رہنے والے سامیہ چو کھی نہیں ہو سکاوہ تو کسی ایک منصوص سمت ہی میں پڑے گااسلنے اس کے سائے ہے تمام شبستال کا سائے ہے تمام شرحیں نا قص ہو کیں۔

تجزیہ کرسکے۔شعر کی شرح سے اس کی مزید وضاحت ہوجائے گی۔شرح ملاحظہ ہو۔ یہ جو میر اشبستال سائے سے پر ہے یا گھٹا سایہ دار ہے فرصت کے لمحوں میں یعنی جب فراغت ہو میری بے خودی کے لئے بستر تمیدین جاتا ہے آرام کا سبب ہوجاتا ہے اور میں بڑے مزے سے اس میں آرام کرتا ہوں۔

شعر کے الفاظ ذرااس ترتیب سے لکھ کر دیکھیں تو میری بات اور ہمی واضح ہوجائے گی ۔میرا شبستال جو پرہے سائے کی طرح (جب)فراغت ہو (تو)جھ سے (میرے لئے)بے خودی(میں)ستر تمید(ہے)

یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عالب کے اشعار کی شرح لکھنا کوئی ہٹسی شمٹائی نہیں ہے۔

۔ یہ کام تو بل صراط سے گذر نے جیسا ہے جو بال سے باریک اور تکوار سے تیز ہے۔ اچھے اچھوں

کو چھٹی کا دود ھیاد آ جاتا ہے ہوئے یو سے ماہر لڑ کھڑ اتے دیکھے گئے ہیں۔ پھر پھلے ہی وہ نظم طبا
طبائی ہوں یا ہے خود موہانی ، شوکت میر نظمی ہوں یا ہے خود د علوی ، حسر سے موہانی ہوں یا نیاز
فتح پوری ، شمس الرحمٰن فاروقی ہوں یا فاکسار ہر قدم بہت ہی سجھ یو جھے سے اٹھانا پڑتا ہے۔

#### {r^}

سر مثک سر بہ صحر ا داد نوز العین دامن ہے دل ہے دست و پا افتادہ پر خور دار بستر ہے ً

یہ شعر عالب کے کمال اور فنی خوروں سے مالا مال ہے۔ لیکن فاروقی کے خیال ہے اس فعر میں مضمون اور معنی کی ندرت ہے لیکن کوئی خاص بار کی نہیں ہے۔ اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے۔ "مفہوم تو یہ ہے کہ آنسو جو صحر اکاارادہ کرکے نکلا تھاوا من کو بہت بیارا ہو انہوں نے لکھا ہے۔ "مفہوم تو یہ ہے کہ آنسو جو اکاارادہ کرکے نکلا تھاوا من کو بہت بیارا ہے اورود دل جو بے دست دپاپڑا ہوا ہے ہمتر کا مرفور دارہے "۔ شعر کی خوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ آنسوں آئی سے نکلنا ہے لوراس میں آب ہوتی ہے اس اعتبار سے

آنسوں کو نورالعین بعنی آنکے کانور کمنامزید لطف دیتا ہے۔ دل کی ایک صفت افتادگی بھی ہے اس لحاظ ہے دل کو بے دست و پا فقادہ کمنا بھی خالی از لطف نہیں رہا۔ محترم فاروقی کی بیہ شرح واقعی بہت خوب ہے۔ لیکن جن پہلووں پر ہماری نظر گئی ہے ہم ان کی وضاحت کر دیتا بھی ضروری سیجھتے ہیں۔
مصرع اولی بیس "صحر اداد" اور مصرع ٹانی بیس "افقادہ" بیس مناسبت ہے وہی "نور العین دامن "اور "بر خور دار بستر " بیس ہے۔ الفاظ کی بیہ بناوٹ بیہ کاریگری ہمیں غالب ہی کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مفہوم بیہ ہے کہ جس آنسو کو کسی صحر ایس جاکر گرنا چاہیئے تھاوہ میرے دامن بیس میری اولاد کی طرح موجود ہے اور میرے دل کی بیہ حالت ہے کہ بے دست میرے دامن بیس میری اولاد کی طرح موجود ہے اور میرے دل کی بیہ حالت ہے کہ بے دست

ے بہاں دیسے و سے ہے۔ ہو ہیہ ہے تہ ہیں ہو و سی سر سی جو رہ رہ ہو ہے۔ میرے دامن میں میری اولاد کی طرح موجود ہے اور میرے دل کی بیہ حالت ہے کہ بے دست و اپور کھی جھیلنے والی اولاد کی طرح بستر پر پڑا ہوا ہے۔ یعنی میری دواولادیں ہیں ایک آنسو جو میرے دامن پر یو جھے ہے اور دوسری اولاد میری دل جوافقادہ ہے ستم رسیدہ ہے یعنی میری بیہ دونوں ہی دونوں ہی اولاد میری زندگی پر یو جھ بدنی ہوئی ہیں۔ آنسوں اور دل دونوں ہی

روں کارور کی ماروں ہیں عارت میں ہے۔ انسان کے پیداکردہ ہیں انہیں عالب نے لولاد کہ کرجو معنی پیداکردیئے ہیں وہ لاجواب ہیں۔

## { r 9 }

خطر ہے رہتہ الفت رگ گردن نہ ہوجاوے غرورِ دوستی آفت ہے تو رسمن نہ ہوجاوے

مولاناطباطبائی نے اپنی علیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غالب نے پہلے " یہ ڈر ہے " لکھا ہوگالیکن انہوں نے بعد میں خیال کیا ہوگا کہ یہ کی ہائے ہوز کا گرنا خالی از ثقل نہیں اسلئے یہ ڈر ہے "کوبدل کر خطر ہے "کردیا۔ طباطبائی مزید لکھتے ہیں کہ گواس" ہ" کا گرنا در ست ہے ، مگر خالی از ثقل نہیں ، خصوصاً ابتد ائے کلام میں۔ فاروقی نے اس کا ہمر پور جواب دے دیا ہے۔ ابتد ائے کام ہویا کوئی اور مقام" یہ "کی ہاے ہوز ساقط کرد ہے میں کوئی عیب نہیں۔ خود غالب اور میر کے یہاں اس کی در جنول مثالیں ہیں۔ ان سے پہلے والوں کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ فاروقی

نے دواشعار بھی مثال کے طور پر پیش کرد ہے ہیں جو یمال نقل کئے جارہے ہیں۔

الب یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسال کیوں ہو میر یہ سانہ خواب لا ہے میر یہ سانہ خواب لا ہے تری سرگزشت سن کر مجے اور خواب یارال

ہم یہ عرض کرناچاہتے ہیں کہ غالب کاذبن "یہ ڈرہے" کی طرف نہ تو گیا ہوگا نہ ہی "یہ ڈرہے "لکھنے کے بعد اس کی جگہ "خطرہے" رکھا ہوگا۔ کیونکہ خطرہے ہے ساختہ یمال آیاہے جبکہ یہ ڈرہے ایمالگتاہے جیسے کوئی پھٹے میں پیوندلگار ہا ہو۔ پھر جو مزہ خطر میں ہے وہ ڈرمیں نہیں ڈاکٹر اقبال کا کیک شعر ملاحظہ ہو۔

> بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے مجو تماشائے لبِ بام ابھی

اس شعر میں بھی ہم خطر کی جگہ "خوف"یا"ڈر"کوئی بھی لفظ متبادل کے طور پر نمیں رکھ کتے اور اگرر کھنے کی پیاکو شش کریں گے تو شعر کی وضاحت پر اس کامر ااثر پڑے گا ۔ کچھ الی بیبات عالب کے زیر حدث شعر میں بھی ہے۔

ابا اگرش ہے خور کریں تو فاردتی نے ایک جلے میں شعر کی شرح ہوں ہیان کی کردی ہے ۔

یہ کمناکانی تھا کہ رشتہ الفت کے رگ گردن بن جائے میں تیم کی دشمنی کا خطرہ ہے۔ لیکن فاردتی یہ بھی کہتے ہیں ہے کہ معنی وہی بہتر ہے جو بے خود موہانی نے ہیان کئے ہیں۔ بے خود موہانی کی شرح ملاحظہ ہو۔ میں تجھ سے مجت کر تاہوں ، یعنی میں تیم کی مجت کے دشتے میں بدھا ہوا ہوں۔ تجھ سے مجت کر کے میں مغرور ہوگیا ہوں۔ آبیانہ ہواس غرور کی سر الجھے یہ لے کہ میر لو شمن ہوجائے مجت کر کے میں مغرور ہوگیا ہوں۔ آبیانہ ہواس غرور کی سر الجھے یہ لے کہ میر لو شمن ہوجائے فور طلب بات یہ ہے کہ شعر میں مستقبل کے اندیشے کاذکر کیا گیا ہے جبکہ بے خود موہانی نے شرح میں حال کا بیان ہے۔ ہمارے حساب سے اس کی شرح یوں ہوتا چاہئے خود موہانی نے شرح میں حال کا بیان ہے۔ ہمارے حساب سے اس کی شرح یوں ہوتا چاہئے

۔ جھے اندیشہ ہے یا جھے اس بات کاڈر ہے کہ یہ مجت کارشتہ اس بلندی پرنہ پہنچ جائے کہ رگ گردن کی شکل اختیار کرلے آگر کہیں ایسا ہو اتو میری گردن غرور سے تن جائے گی لیکن جب دوستی میں غرور پیدا ہو جاتا ہے تو آفت ٹوٹ پڑتی ہے عاشق ومعثوق میں ککراؤ پیدا ہو جاتا ہے ایسی حالت میں کہیں ایسانہ ہو کہ تو میر ادشمن ہو جائے مفہوم یہ ہے کہ محبت کارشتہ ایک مخصوص حد تک بی بھلا معلوم دیتا ہے حد سے پڑھنے پردشمنی کا خطرہ ہے۔

#### {0.}

دل و دیں نفتر لا ساقی سے گر سودا کیا کہ اس بازار میں ساغر متاع دست گردال ہے

محترم مش الرحمٰن فاروقی نے نظم طباطبائی کی تعریف بھی کی ہے اور ان سے سوال بھی پوچھاہے۔ طباطبائی نے خوب لکھاہے!" یہاں ساگر کو دست گرداں کمناایبالطف ر کھتاہے کہ دل دویں نیاز مصنف کرناچاہے۔"لیکن دست گرداں کے معنی کیا ہیں جہوی تھویل صف ہے دست گرداں کے معنی کیا ہیں جہوی تھویل صف ہے دست گرداں ہے۔ تھویل صف ہے دست گرداں ہے۔

نیاز فتح پوری کتے ہیں کہ دست گردال وہ شے ہجوعار یکا حاصل کی جائے۔
"میار مجم "میں دست گردال کے معنی فرض بہ عاریت گرفتن ہے۔
پلیئس نے دست گردال کے معنی بیان کئے ہیں دست بہ دست جانے والا۔ جومال
پلائر کر فروخت کیا جائے۔ لیکن زیادہ تر شارح نے شرح لکھتے وقت دست گردال کے
معنی "نقد" لئے ہیں۔ اور شرح یول بیان کی ہے۔ اگر تم ساتی ہے ساغر مجت یا ساغر شراب کا
سوداکر ناچاہے تودل ددیں کا نقد پیش کرد کیوں کہ اس بازار میں ساغر صرف نقد بی قیمت پر
ملتا ہے۔ یہ شرح ہمارے خیاب سے نا کھمل ہے۔

اس سے پہلے کہ زیرعث شعر پر ہم اپی شرح بیان کریں۔وسع گروال کے معنی

کی وضاحت کردیں گردش بہ معنی چکر، گھو منا۔ گردوں۔ گھو منے والا آسان۔
گردال:۔ پھرنے والا، گھو منے والا، ستاہوا، پٹاہوا
دست گردال:۔ ہاتھوں ہاتھ گھو منے والا، ہاتھوں ہاتھ لٹنے والا۔
ظاہر یہ ہواکہ دست گردال کے معنی نقد قطعی نہیں ہے۔اسلئے شعر کامفہو م
ہوا۔ اگر ساقی سے سوداکر ناہے تو دین ودل کے نقد لٹانا سکھے لے کہ ان کے بدلے ہی میں
ہاتھوں ہاتھ لٹنے والاد ھن یعنی ساغر بچھے حاصل ہو سکتا ہے۔ دل بھی لٹتا ہے دین بھی لئے
جاتا ہے اور شراب بھی ہاتھوں ہاتھ لٹتی ہے دست گردال کمہ کرغالب نے واقعی لطف پیدا
جاتا ہے اور شراب بھی ہاتھوں ہاتھ لٹتی ہے دست گردال کمہ کرغالب نے واقعی لطف پیدا

جس کو هودین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں

نقش ہے لوح جہاں پر یوں مری تحریر کا میر گردوں سلسلہ در سلسلہ تنویر کا

ہے سرایا ہی برہنہ یوں تو یہ حرف غزل "کاغذی ہے پیربن ہر چیکرِ تصویر کا"

لی لی ہے صدی کے کرب میں ڈوبا ہوا مجھ کو کیا مشکل اگر لانا ہو جوئے ثیر کا

برق رفناری مرے حرف نخن کی ویکھتے کام لیتا ہوں قلم سے جا بہ جا شمشیر کا

دونوں عالم میں رہے گا ایک عالم میرے بعد شور جائے گا تبین سے عالم تقریر کا

لاکھ اجڑے پر بیہ ونیا بس رہے گی بار بار چے وہ بویا جہانِ شوق نے تعمیر کا

کھیل جائے گا زمیں سے آساں تک اک غبار خود ہی مٹ جائے گا یہ لکھا مری تقدیر کا

ہے اسری میں بھی اپنے پاؤں سے لیٹی بہار طقہ طقہ غنچہ و گل ہے مری نقدر کا

میر و غالب کی کماں سے وہ جو چھوٹا تھا کبھی اشک کبل ہے ای فکر و نظر کے تیم کا

#### {٢}

آپ ہی گوہرِ نایاب ادا ہوجانا عشرتِ قطرہ ہے دریا سے سوا ہوجانا

اپی پیچان کو کھونا ہے فنا ہوجانا آبِ گوہر ہے ، تو دریا سے جدا ہوجانا

درد کا حد ہے گذرنا ہے دوا نامعلوم موج کا اٹھنا ہے طوفانِ بلا ہوجانا

خاک وہ شئے ہے کہ انسان ڈھلا ہے جس سے اب اگر خاک ہوئے خاکِ شفا ہوجانا

پاؤل کی گرد کو دیکھا ہے فلک چھوتے ہوئے یہ مجمی اک طرز ہے پندارِ انا ہوجانا

اہر کھے آتے ہیں آ آ کے گذر جاتے ہیں تشنہ لب دیکھے ہیں یانی کا ہوا ہوجانا

شهر در شهر ہو اخلاص و دفا کی خوشبو گھر جو چھوڑا ہے تو اب موجِ صبا ہوجانا

مدّ توں یاد رکھیں جس کو زمانے والے اثاب کی صدا ہوجانا اثاب کی صدا ہوجانا

#### {٣}

کوئی آندهی چلی یا کوئی طوفاں نکلا زیرِ افلاک میں اس درجہ پریشاں نکلا

برگ آوارہ کی مانند پھراتی ہے صبا آرزو سیر کی تھی ، کام یہ آسال ٹکلا

ہم تو ہے یار و مددگار اٹھے ہر جا سے کیا بھلا گرد کے ہمراہ بھی سامال ٹکلا؟

اس کی آگھوں میں ذرا جھا تک کے دیکھا ہم نے دشت ہی دشت بیاں بان ہی بیاباں نکلا

کوئی بھی پیرمن کاغذی کافی نہ ہوا حرف تو مبر کی مانند ہی عربیاں ٹکلا

پیر ایبا ہو کوئی ہم بھی بنیں جس کے مرید ملک بھر چھان لیا صاف یہ ویراں نکلا

یوں تو ہر ایک کو ہے دعوی معراج نخن معتبر سب ہے گر اشک مری جاں نکلا

# {٣}

کیا عرض حال اپنا کسی کی جناب میں اک زندگی ملی ہے سو وہ بھی عذاب میں موج نفس ہے یا کوئی ہنگامہ جہاں عمر رواں ہے اپی کسی انقلاب میں ہر گام اپنا وسعت و عظمت سے ہے گزر کنتا ہے لمحہ لمحہ کمی چج و تاب میں تخلیق صد گہر ہی میں عظمت ہے بحرک ياں کيا دھرا ہے قطرہ و موج و حباب ميں رحش خیال یار پہ جب سے اڑان ہے نے باک ہاتھ میں ہے نہ یا ہے رکاب میں دم بحر کو تھی خوشی مجھے سیر بہشت کی جاگا ہوا کہاں تھا کہ جاگا تھا خواب میں ڈالی تھی اک ِنگاہِ غلط ہم نے بھی مجھی چھالا سا پڑ گیا ہے رخ ماہتاب میں مردے میں جان پڑنے گی ہے دمِ ساع کس کی صدا سائی ہے چنگ و رباب میں آئے گا روز حشر تو سب ہوں گے روبرو كب تك چھيا رہے گا كوئى يوں حجاب ميں

اک لفظِ عشق ہی میں سمودی ہے کا نات کیا اس سے زیادہ اور وہ لکھتے جواب میں

ہم کو تو چٹم یار کی ہے بے خودی بہت بیہ نشہ و طلعم کہاں ہے شراب میں

کس ناز کس اوا ہے وہ کرتے ہیں ول لگی آتے نہیں ہیں سامنے آتے ہیں خواب میں

یہ اضطرابِ شوق تو ہے حسنِ زندگی ناداں سمجھ رہے ہیں مجھے بیج و تاب میں

اے عقل آگے بڑھ کے مرے دل کو تھام لے خود کو نہ بھول جاؤں کہیں اضطراب میں

کس خوبی طلم سے وہ غیب غیب ہے ہر اک سمجھ رہا ہے کوئی ہے نقاب میں

اک شعلہ دردِ دل ہے ہوا تھا کبھی بلند بھڑکی ہوئی ہے آگ وہی آفتاب میں

آتھوں میں اپنی پیاس ہے کوئی غزال کی دیوانہ وار دوڑ رہے ہیں سراب میں

کب سے ہے میری نسل جہانِ خراب میں آدم کے ذکر کو بھی جو رکھوں حباب میں

غالب \_ تری زمین په رنگ فلک نما ہے ۔ اشک کا تخن بھی زمانے کے . باب میں

{∆}\* قراری نفس کوئی بے ہم نے تو یوں گذاری ہے راز مزیخ کا ہوا معلوم آدمی کی علاش جاری ہے ارتقائے جہاں کے سب جاری عی دستکاری ہے کل جو ہویا تھا خونِ دل ہم نے ہر طرف اس کی لالہ زاری ہے چل پڑے ہیں برنگ موج میا زیست رفآر کی سواری ہے پگردشِ وقت ہے کہ ایک مجنور رقص اپنا مرام جاری ہے یاد گذرے ہوئے زمانے کی دشت میں بادِ نو بہاری ہے وه جو گذرا بنامِ فكر و بنر لحد لحد صدی ہے بھاری ہے اشک اپنا غبار جال جیسے اک دحوال آسال یہ طاری ہے

**۲}** آرزو کیا ہے التجا کیا ہم سے پوچھو کہ ما کیا عشق کے بعد جان جاؤ گے ابتدا کیا ہے ، انتہا کیا ہے کوئی بتلائے ہم کو کیا معلوم درد کیا چیز ہے دوا کیا ہے جان کر بھی ہے ہی جاتے ہیں بیر محبت کا سلسلہ کیا ہے جم پر تیرتا ہوا جادو اور اس کے سوا ادا کیا ہے زخم مانگے ہے اور دل چارہ گر ہم سے پوچھتا کیا اچا 4 ان ہے ال کر عجیب عالم کچھ ہوا ہے گر ہوا کیا چل رہے ہیں یہ جانتے ہی نہیں منزلیں کیا ہیں راستا کیا ہے آکے شہر وفا میں جان خوشبو میں گیا ہیں سے ہوا کیا 2 4 عظمتِ شعر ہم بھی رکھتے ہیں کوئی سمجھے کہ مرتبا کیا ہے

## {4}

مجھی ہے شادی وغم اور بھی نشیب و فراز جہاں ہے برم تماشا فلک ہے پردہ ساز

غریب شہر سمی دل امیر رکھتا ہوں مجھی تو مجھ سے بھی کرکے تُو دکھے راز و نیاز

نہیں ہے سہل مجھے خاک میں اڑا دینا مثالِ کوہ مرے بیٹھنے کا ہے انداز

حکایتِ فپ ہجرال نہ دشمنوں کو سا نہیں ہے سینۂ ادبابِ کینہ محرمِ راز

یمی خیال ہے تیری بلندیاں چھو لوں بہت ہے عزمِ سفر وے مجھے ذرا پرواز

کھلی ہے آگھ مری تیری دید پر جاناں خدا کا شکر کہ بندول کا وہ ہے بندہ نواز

اگر نہ خون جگر سے کرے وضو عاشق تو دین عشق میں اس کی نہیں درست نماز

دھڑک رہا ہے کوئی اشک دل کی دھڑکن میں خیال شعر و بخن کے لیے وہ ہے دمساز

## {^}

ہانا خدا کی ذات سے بڑھ کر نہیں ہوں میں تخلیق تو ای کی ہوں کمتر نہیں ہوں میں

تحمیل ہو تو پاؤں میں گر جائے آساں تج یہ ہے اپنے قد کے برابر نہیں ہوں میں

اے آئینہ صفات مجھے چھو کے دکھے لے ہنتا ہوا گلاب ہوں پھر نہیں ہوں میں

لکلا ہوں بے خودی میں خدا جانے کس طرف مدت ہوئی کہ اپنے ہی در پر نہیں ہوں میں

پچان اک الگ ہے مری اس جہان میں اک قطرۂ گہر ہوں سمندر نہیں ہوں میں

جرت ہے دیکھتا ہے مجھے کس لیے جہاں کیا حسن کا کات کا منظر نہیں ہوں میں

پڑھتا رہے گا مجھ کو زمانہ یہ بار بار اک حرف خاص ہوں کوئی دفتر نہیں ہوں میں

یں میری مخوکروں میں امیروں کی محفلیس کہوں کہ مرد قلندر نہیں ہوں میں

گونج ہیں میرے شعر فرشتوں کی برم میں دنیا کے شاعروں سے تو تمتر نہیں ہوں میں

آگھ کبر آئی تصور اک سمندر کا خر یاد بھول جانا تھا اے آج کے دن آج ہی زخمِ جگر یاد آیا د کمیے کر مسجدیں ویران اپنا اجزا ہوا گھر یاد مجلسِ ہامِ خرّیا کے اپی غزلوں کا ہنر یاد جو غالب خشہ کی پیچانا بشر یاد عظمتِ فن کے لیے اشک علم کا بحرِ ہنر یاد

#### {10}

چرے حسین دیکھوں کہ دیکھوں نظر کو میں ول کہہ رہا ہے چوم لوں میرے ہنر کو میں ہر ہمت منزلوں کے اشارے ہیں کیا کروں کوئی مجھے بتائے کہ جاؤں کرھر کو میں ہر کوئی اجنبی کی طرح دیکھنے لگا مذت کے بعد آیا جو اپنے گھر کو میں نادان نھا جو عشق کے دھوکے میں آگیا لیتا نہ سر پہ ورنہ کسی دردِ سر کو میں کھائی ہیں بار بار جہاں دل نے کھوکریں پیچانتا ہوں خوب تری ربگذر کو میں تھا سلسلہ عجیب ہے اونچی اڑان کا وہ عزم تھا کہ بھول عمیا بال و پر کو میں آئی نہ اپی یاد محبت کی راہ میں کرتا رہا خلاش ای بے خبر کو میں ول نے جہاں کہا وہیں تحدے میں گر پڑا پیچانتا نہیں ہوں ابھی سنگِ در کو میں سلھا دیے ہیں وقت کے گیسو تبھی تبھی كرتا ہوں استعال يوں اينے ہنر كو ميں میرے لیے تو اشک ہے اک بحر بے کرال پیچانتا نہیں کسی تعل و گہر کو میں

#### {!!}

آتشِ دل نہ بجھی ان پہ اثر ہونے تک ہم بھد آہ رہے عمر ہبر ہونے تک غیرتِ عشق نے محفل ہے اٹھایا ہم کو ہم نہیں بیٹے عنایت کی نظر ہونے کی کون گردش دوراں کے بھنور سے نکلا ِ كَتَنَّ طُوفَانُ الْحِي شَامِ وَ سَحَرِ ہُونے تَك جانے کیا بیت گئی ول پر خدا ہی جانے ہم تھے بے خود ری راہوں سے گذر ہونے مک کرو اڑتی ہی رہی زیست کے ورانوں میں اور ہم چکتے رہے تھم سفر ہونے تک صبر ہاتھوں سے چھٹی ، ٹوٹ منی آس ،امید خاک راہوں میں اڑی منزلیس سر ہونے ک کس قدر دل کو جلایا ہے نہ پوچھے کوئی گری عشق رہی خونِ جگر ہونے تک یوں تو کینے کو ذرا سا یہ سنر ہے لیکن عمر کٹ جاتی ہے دیوار سے در ہونے تک آس بندهتی تھی مجھی خواب مجھر جاتے ہے زندگی کرتے رہے شہر مین گھر ہونے تک لفظ میرے مہہ و انجم کی طرح ہیں روش اشک تنے مم کہیں نازل سے ہنر ہونے تک

# ابراہیم اشک کی دیگر تخلیقات

| شعری مجموعه      |                   |
|------------------|-------------------|
| شعری مجموعه      | ۲_آگبی            |
| سسلام اورمرمي    |                   |
| تقيد ، شرحٍ غالب | ٣- انداز بيان اور |

# - زيرطبع .

| تنقیدی مضامین   | ۵_اقبال شناس             |
|-----------------|--------------------------|
| تنقیدی مضامین   | ۲_معنویت                 |
| ندى شعرى مجموعه | ۷۔ماحول                  |
| شعری مجموعه     | ۸_آ فاق                  |
|                 | ٩ _ كبيرا كهر ابازار مين |

اهتمام :-نديم پبليكيشنز





PDF By : Ghulam Mustafa Daaim Awan